

أمهات المومنين گه گه دُختر انِ محمد صَالَّالِيْمِ

> مؤلف راز لم کوہستانی

ISBN: 978-969-7881-09-03

#### Copyright©2023 by Razwal Kohistani 978-969-7881-09-03: عالمي معياري كتاب نبر

كتاب: أمهاتُ المُؤمنِين كم دُخترانِ محمد النَّالَيْمِ أَم

مؤلف: رازول كوستاني

زبان: کو هستانی (شینا)

ایڈیش: ڈیجیٹل

اشاعت: نومبر، 2023

قیت:

پایشر: انڈس کوہستان پبلی کیشنز

رابطه: razwal@gmail.com

انٹرنٹ: https://archive.org/details/@razwal

ينتميل كلكال ليتمال التحمل الليزص إعلى محمل وَوَكُونَ الْ مُحْمَلُ لَمُنَاصَلُمْتُ عَلِيَ إِبْرَاهِمُ يَ وَعِبَلِيَّ النَّالِيَ ابْرَاهِمُ يَ انك حمينان مجينان آللهُ بَيَ بَالِكُ عَلَىٰ مُحَمَّلُ وَعَلَىٰ ال محل ما الركان على ابراهمي وعلى ال ابراهمي انك حميل تجيلة

## i فہرست

| پڻھوْ | مضمون                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | باب ۔ ازواج مُطہرات                                            |
| 1     | ازواج مطهراتو مقام                                             |
| 2     | نبی مکرّم صلی اللہ علیہ وسلم ائے ازواجِ مُطہرات                |
| 4     | ازواجِ مُطہراتو نسبی درجائے                                    |
| 5     | قُريش ازواجِ مُطهرات                                           |
| 6     | غير قُريش ازواجِ مُطهرات                                       |
| 6     | غیر عرب ازواجِ مُطہرات                                         |
| 7     | ازواجِ مُطہراتو نکاح گہ وفات ائے کال                           |
| 8     | بسکی زہانّلہ تھونے سوبوْب                                      |
| 10    | ازواجِ مُطہرات سے سلک                                          |
| 12    | أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها   |
| 24    | أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده سوده بنت زمعه رضى الله تعالىٰ عنها |
| 30    | أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالىٰ عنها   |
| 57    | أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده حفصه رضي الله تعالىٰ عنها          |

| 63                                     | أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده أمّ حبيبه رضى الله تعالى عنها     |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 69                                     | أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده أمّ سلمه رضي الله تعالىٰ عنها     |  |  |  |
| 80                                     | أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده زينب بنتِ حجش رضى الله عنها       |  |  |  |
| 88                                     | أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده زينب بنتِ خزيمه رضى الله عنها     |  |  |  |
| 90                                     | أُمُّ المُؤمنِين حضرت جويريه بنتِ حارث رضى الله تعالى عنها    |  |  |  |
| 98                                     | أُمُّ المُؤمنِين حضرت صفّيه بنتِ حئى رضى الله تعالىٰ عنها     |  |  |  |
| 105                                    | أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده ميمونه بنتِ حارث رضى الله عنها    |  |  |  |
| باب ۔ دُخترانِ محمد صلى الله عليه وسلم |                                                               |  |  |  |
| 114                                    | حضور صلى الله عليه وسلم ائے چار سُمُليْ دِجاره                |  |  |  |
| 115                                    | اہل سُنت گہ اہل تشیع عُلماء ائے دُرخہ                         |  |  |  |
| 118                                    | دُخترِ محمد ﷺ حضرت سيّده زينب رضي الله تعالىٰ عنها            |  |  |  |
| 125                                    | دُخترِ محمد ﷺ حضرت سيّده رُقِيّه رضي الله تعالىٰ عنها         |  |  |  |
| 128                                    | دُخترِ محمد الله عنها عنها مُحَمِّد مُحَمِّد الله تعالىٰ عنها |  |  |  |
| 131                                    | دُخترِ محمد ﷺ حضرت سيّده فاطمه زبراء رضي الله تعالىٰ عنها     |  |  |  |
| 157                                    | جنت البقیع سِرَئی ده قبور مبارکو ایک نقشہ                     |  |  |  |
|                                        |                                                               |  |  |  |

### گُھڻُوْ ہَو مُوشّ

کِتاب " اُمهاتُ المُؤمنِین گه دُخترانِ محمد ﷺ نبی علیه السلام اے ازواج مُطهرات گه سینٹے سُمُلیْ دِجارو بارَد ایک کُھٹیْ ہے کِتابِن، کھاں می ایک مُتیْ بڑی کِتاب "سیرت النّبی ﷺ اے ایک باب دہ گه ٹلِن، اسدِیؤ چھیلرِیئے شِناکک ترمیم گه بسکِیار گیْ آکِتاب ترتیب دِجِلِن۔

نبی علیہ السلام اے ازواجِ مُطہرات گہ سُمُلیْ دِجارو بارَد تمام مواد مستند سیرت گہ احادیثو مستند کتابُجی اخذ تِهجِلُن۔

نبی علیہ السلام اے ازواجِ مُطہرات گہ سُمُلیْ دِجارو سیرت گہ عملی جودُن عام گہ خاص مسلمان تورسریْ قامے کِرِیا دِین دُنیے چلے ایک شوغلانوْ کھانسے چل گی دِین گہ دُنیے بیدہوں بَرَئی ہشِینیْ۔ ییٹے اُتھلِیار، سُمُلِیار، سُجِیار، صبر، سخاوت، اطاعت، استقلال گہ تقوی مسلمان چِیئی قامے کِرِیا ایک ادو چلُن کھانس دہ عملی جودُن دہ شِرک گہ کُفرے تھپ نہ پھت بینوْ۔

مؤس دَک لريمس چه مي كوستين ڙاروئر سه آكتاب غوره گنُوئر ـ



رازلی کوہستانی پائس، انڈس کوہستان 14 نومبر ،2023

### ازواج مُطهرات

#### ازواج مطهراتو مقام

دین دنیے دہ ازوج مطہراتو اُتھلو گہ عظیم مرتبہ گہ درجہ اےبنیاد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اے نسبت پاکِن، تے چہ ازواج مطہراتو شان دہ آمودی قرآنی آیاتو نزول بلِن کھاں گئ ازواج مطہراتو شُجو، گہ اُتھلو مقام آن سیٹے عظمت خرگن بینی:

نِسَاءَ لَسُتُن كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ أَن اتَّقَيْتُنَّ

(ترجمہ: وو نبی جماتَ! څهو مُتیْ چِیؤ شِرِیا نانِت اگر الله جیْ بِجِیات)۔

لِنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَكَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

(ترجمہ: وو نبی جماتَ! محھو مُتیْ چِیؤ شِریا نانِت)۔ [وو می حبیبﷺ اے جماتَ! محھو فضیلت گہ شرف دہ مُتیْ چِیؤ شِریا نانِت، تے چہ محھو سیّد المرسَلین صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاللہ عَلَیْہِ وَاللہ عَلَیْہِ وَاللہ عَلَیْہِ وَاللہ عَلَیْہِ وَاللہ عَلیْہِ وَاللہ عُلیہ وَاللہ عُلی اللہ عَلیْہ وَاللہ عُلی اللہ عَلیْہ وَاللہ عُلی اللہ عَلیْہ وَاللہ عُلی اللہ عَلیٰہ وَ اللہ عَلیٰ کہ اللہ عَلیٰہ وَ اللہ عَلیْہ وَ اللہ عَلیْہ وَ اللہ تَھیا]

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (سورة الأحزاب)

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_\_

(ترجمہ: پیغمبر سہ مومنو جی سیٹے جانِجی گہ بسکو حق لرینو آں پیغمبر اے جمات سیٹے ملارہ نی)

آ گئ تمام امهات المُؤمنين تمام مسلمان مومنانو روحاني ملاره ني ـ ييٽر حرمت گه مقام بالکل اسدونو کدو چه تومئ ملارو بينو ـ

• وازاساء لتهو بن متاعا فاسءلو هن من وراء حجاب (احزاب)

(ترجمہ: کرہ نبی جماتُجیْ څهوْ جگا جو څِيز لُکهيت توْ پڙده جيْ پتنِيؤ لُکِهيا)۔

• وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فأن الله اعد للمحسنة منكن اجرا عظيماً -

(ترجمہ: آن اگر خھوْس الله گه سه سے رسول گه اخرتے گوْش لُکھینِت تو بے شک الله ای خھر نیکی تھینکوڑ بڑو اجر چھوراؤن)۔

النَّبِيُّ أَوَلَى بِالْنُوْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهُتُهُمْ ⊙ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَى بِبَعْضِ فِيْ كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْ اللَّى أَوْلِيلِيكُمْ مَّعُرُوفًا ۞ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞)

(ترجمہ: نبی ائے مومنوجی سیٹے جائج بسکو حقن، آن سیٹے (نبی ایکی جمات خمے (مومنینو) ملارہ نئ، آن اللہ ائے حکم دہ مسلمانو آن ہجرت تھینکوجی بسکو اکو مجی نسبیانو ایک مُتُج حقُن بیل آ سِجی چہ خھوْس تومہ دوستانو سے احسان تھیا، آکتابر لِکیلِن)

#### نبی مکرم صلی الله علیه وسلم الے ازواج

نبی علیہ السلام اے ازواجِ مُطہرات گہ سیٹے کلِیار (تعداد) مجی علماء گہ سیرت نگارو اکو مجی امُودی دُرخا نیْ۔ کوئے سہ 9، کوئے سہ 11، کوئے سہ 13، کوئے سہ 14، کوئے سہ 15 آن کوئے سہ 18 جماتو ذکر تھینن یا رزنن ا۔ حضرت علی اللہ سہ

-

ام عبدالرحن ابن جوزي، "النبي الظاير سيرت خير البشر"، ترجمه فتي محم عليم الدين نقشبندي، ص: 79

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - ...

\_\_\_\_\_\_

رزنَن نبى عليه السلام ال جماتو (ازواجو) تعداد 15 سى، امام جعفر صادقَ سگه آ تعداد پشِينوْ: تعداد پشِينوْ:

حضرت خُديجة، حضرت سودة، حضرت عائشة، حضرت حفصة، حضرت أمّ حصرت حصرت ميمونة، حضرت أمّ سلمة، حضرت وينبّ بنتِ حجش، حضرت عمرة بنتِ معاويد، حضرت جويرية، حضرت قتيلة خوابر اشعتّ، حضرت أمّ شريكّ، حضرت ليليّ بنتِ حطيم.

شہاب زہری ہے علیہ السلام اے بائے (12) جماتو تعداد کہ ترتیب آتھ پشِینو $^{\epsilon}$ :

حضرت خدیجه، حضرت سوده، حضرت عائشه، حضرت حفصه، حضرت امّ سلمه، حضرت جویریه، حضرت زینب بنتِ حجش، حضرت زینب بنتِ خزیمه، حضرت ریحانه، حضرت أمّ حبیبه، حضرت صفیه بنتِ حئی، حضرت میمونه.

واقدی پنیز ده امام زہری رزنی گہ اُمہاتو تعداد سُونْجِهن۔ محمد بن کعب قرظی سہ رزانوْ چہ ازواجو تعداد 13 سی 4۔ اخسر علماء سہ حضرت ماریہ قبطیہ گہ حضرت ریحانہ ازواجو مجی نہ کلینَ مگر ابن خلدون سہ حضرت ابراہیم بن محمد الله اے فرکر تھون دہ سیٹے ماں حضرت ماریہ قبطیہ گؤ اُمُّ المُؤمنین اے لقب گئ سیٹے ذِکر تھینوْ، کوئے مُتہ سیرت نگار گہ محققین سہ حضرت ماریہ قبطیہ گہ حضرت ریحانہ ازواج مُطہراتو مجی کلیگان مگر اخسر سہ رزنن چہ یہ دُو ازواج مُطہراتو درجہ دہ ٹل انٹی آن یہ ڈبویئے سی ۔

امام عبدالرحمن ابن جوزي، "سيرت خير البشر"، ترجمه متى محمه عليم الدين نقشبندي، ص: 78 \_ 2

امام عبدالرحمن ابن جوزى، "سيرت خير البشر"، ترجمه فتى محمة عليم الدين نقشبندى، ص: 78- 3

الم عبدالرحن ابن جوزي، "سيرت خير البشر"، ترجمه فتى محمليم الدين نقشبندي، ص: 78- 4

### أمهاتُ المُؤمنين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_\_

امام بربان الدین حلبی سه تومی کتاب سیرت حلبیه ده کوئے حوالو گی لِکینو چه حضرت ریحانه ازواجو مجی شامِلِن، یه سے وفات اسه وخ ده بِلِس کهاں وخ ده حضور عجت الوداع جی مرک بوئے مدینه شریفًر آله تو پتو حضرت ریحانه اوفات بِلِس آن حضور صلی الله علیه وسلم ای اکے سیٹو بقیع سِرَئی ده اسپاریگاس د

امام جعفر صادق سم رزانو حضور صلی الله علیه وسلم ای 15 زبانله تهیگاس کتاب نزبته الالعبار، شرف المصطفع که امالی حاکم ده لِکِیلِن حضور صلی الله علیه وسلم ای 21 چِیؤ سے نکاح تهیگاس مگر ابن جریر که ابن مهدی سم رزنن اجماع آ مورجانو چه حضور ای 11 تورسریو سے مختلف وختو مجی نکاح تهیگاس 6۔

#### امام ابن کثیر ؓ ائے پنیز دہ ازواج مُطہراتو درجائے

امام ابن کثیر ؓ سہ نبی علیہ السلام اٹے ازواج مُطہراتو چے درجائے پشِینوْ:

- 1۔ اسہ ازواج کھائیٹو تومو گوڑ بسمِرِیگہ یا پھتے وفات بِلہ؛
- 2۔ اسہ ازواج کھائیٹو گوڑہ بسمِرِیگہ پتو طلاق دے اوزگار تھیگہ؛
- 3۔ اسہ ازواج کھائیٹو سے نکاح تھیگہ مگر گوڑہ بسمِرِیونِجیْ مُچھو اوزگار دیگہ۔

حافظ بیہقیؒ سہ سعد بن ابی عروبہ قتادہ جی روایت رزانوْ چہ نبی علیہ السلام ایْ پنزیلے زبانلہ تھیگاس، چوئے گوشٹھہ اٹیگاس، اکائے جماتو سے اختیار تھیگاس آں ناؤں جماتہ پھتے وفات بِلہ ؒ۔

علامه على ابن بربان الدين حلبي، "سيرت حلبيهي"، (ترجمه: مولانامحمه اسلم قاسمي)، جلد 4،ص: 420- 5

علامه ابن شهر آشوب، مجمع الفضائل ( كتاب متطاب) حبلد اول،، ترجمه مولانا ظفرحسن، ص: 74- 6

ابن كثير "تاريخ ابن كثير" (ترجمه:ابوطله مجمه افضل مغل)، جلد 3،ص: 292 7

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_

#### قريش عرب ازواج مطهرات

- 1. أُمُّ المُؤمنِين حضرت خديجه ﷺ بنتِ خُويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قُصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى ـ
- 2. أُمُّ المُؤمنِين حضرت عائشه ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عمار بن عمرو بن كعب بن لوى ـ كعب بن سعد بن تيم بن كعب بن لوى ـ
- 3. أُمُّ المُؤمنِين حضرت حفصہ الله بنتِ عمر الله بن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله بن فرط بن زراح بن عدى بن كعب بن لوى ـ
- 4. أُمُّ المُؤمنِين حضرت أمِّ حبيبه الله بنتِ سفيانٌ بن حرب بن أميّه بن عبدشمس بن عبدالمناف بن قصى بن كلاب بن كعب بن لوى ـ
- أمُّ المُؤمنِين حضرت أمِّ سلمه الله الله الله الله بن عمر بن عبدالله بن عمر بن مخروم ابن يقطه بن مرة بن كعب بن لوى ـ
- 6. أمُّ المُؤمنِين حضرت سوده ﷺ بنتِ زمعه بن قيس بن عبد شمس بن عبدو بن نصر
  بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی ـ

\_

ابن كثير "نتارت أبن كثير" (ترجمه: ابوطله محمد افضل مغل)" ، جلد 3، ص:293- 8

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_

#### غير قُريش عرب ازواج مطهرات

- 1. أُمُّ المُؤمنِين حضرت زينب ﴿ الله الله عنه ا
- 2. أُمُّ المُؤمنِين حضرت ميمونه الله بنتِ الحارث بن بحير بن محرم بن رويه بن عبدالله بن بلال بن عامر بن صعصه بن معاويه بن بكر بن بوازن بن منصور بن عكرمه بن حفصه بن قيس بن عيلان بن مفر۔
- 3. أُمُّ المُؤمِنِين حضرت زينب الله بنتِ خزيمه بن حارث بن عبدالله بن عمر بن عبدمناف بن بلال بن عامر بن صعصه الهلاليه.
- 4. أُمُّ المُؤمنِين حضرت جويريه النَّ بنتِ حارث بن ابى مزار بن حبيب بن عائد بن مالک طب چذيمه مصطلقى بن سعد بن عمرو بن ربيعه بن عارثه عمرو فريقى خزاعى -

#### غير عرب ازواج مطهرات

أمُّ المُؤمنِين حضرت صفيه الله النتِ حئى بن اخطب بن سعنه بن ثعليه بن عبيد بن كعب بن ابى ـ

# 

| مروى   | بيان   | وفات       | نكاح                 | טי                         | نمبر |
|--------|--------|------------|----------------------|----------------------------|------|
| احاديث | احاديث |            |                      |                            |      |
| -      | -      | 10نبوی     | بعثتجيْ 15 کال مُڇهو | حفرت خدیجہ بنتِ<br>نُوَیلد | 1    |
| -      | 5      | 22 بجرى    | شوال 10 بنوّت        | حفرت سودهؓ بنتِ زمعه       | 2    |
| 74     | 2210   | 57 بيجر ي  | شوال 1 ہِجری         | حفزت عائشه صديقة           | 3    |
| 4      | 60     | 45 إنجر ي  | شعبان 3 بِجری        | حفزت حفصه "بنت عمر"        | 4    |
| -      | -      | 4 ببجرى    | 4 ہجری               | حفزت زينبٌّ بنت ِ خزيمه    | 5    |
| 13     | 378    | 63 نیجر می | شوال 4 ہِجری         | حفزت أمّ سلمةٌ             | 6    |
| 2      | 11     | 20 نبجري   | ذيقعده 5 ہِجرى       | حفزت زينبٌّ بنت ِحجڤ       | 7    |
| -      | 7      | 50 ببجر ي  | شعبان 6 ہِجری        | حفزت جويريي                | 8    |
| 2      | 65     | 44 ٻِجري   | 6 ہِجری              | حضرت أم "حبيبه"            | 9    |
| 1      | 10     | 50 ہِجری   | محرم 7 پِبجري        | حضرت صفيهٌ                 | 10   |
| 7      | 72     | 51 ببجري   | ذیقعدہ 7 ہِجری       | حفزت میمونهٔ               | 11   |

\_\_\_\_\_

#### بسكئ زبانله تهونر سوبوب

دِینے مخالف جک سہ رزنن چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای اچا لئی زبانلہ کیہ تھیگہ۔ اصل ہُو دہ لئی زبانلہ تھونے وجحاتو مجی دُو وجحات سیاسی گہ سماجی حمایت آن دِینے تعلیم گہ تشریح خور تھون گہ اَسِلی ۔

- دِینے اشاعت گہ تبلیغے کریا ضور رُ تِس چہ کُفَارو مجی اسلام اے مخالفت گہ بُغض کم تِھجیئے، دُشمنو ہِیؤ نرم بِی، مخالفت کم بِی، ییٹے ہِی ایلین تو دِین تومیٰ عظمت گئ تام شان گئ جھاری گہ خور تھونے پودی اوزگار بین۔ آئے سلسلہ دہ ابوسفیان بن حرب اے دُشمنی گہ کِٹگری جیئڑ نہ لیلِس۔ دِینے مخالفت دہ ابوسفیان بن حرب اے ڈاکھو گڑیلو بِیسوْ۔ قُریش اے بِگو جھنڈا سہ سے گوڑ چوکو تِھیلو بِیسوْ آن تمام کُفاری اسہ جھنڈا کھری ٹول بینس۔ اسلام اے خلاف اخسر جنگو مجی ابوسفیان سہ قیادت تِھیسوْ۔ کھاں وخ دہ رسول اللہ ﷺ ای حصرت اُم حبیبہﷺ (رملہ) بنتِ ابوسفیان سے نکاح تھیگہ تو اسہ وجہ گئ ابوسفیان بن حرب اے بلوش گہ دُشمنی تاؤ نوٹِھس۔ ابوسفیان اسہ وجہ گئ ابوسفیان بن حرب اے بلوش گہ دُشمنی تاؤ نوٹِھس۔ ابوسفیان اسہ وجہ گئی ابوسفیان بوئے اسلام اے جھنڈا کھری آبی چوکِیلُس۔
- دوموگئ مِثال بنو مصطلق قبیلہ اے ہشِینی، بنو مصطلق قبیلہ اے سردار حارث اسلام اے سخ کِهس پهیروْس۔ کهاں وخ دہ مسلمانُجی بنو مصطلق قبیلہ گڑ شکِس دے جک پیگہ تو اسٹو مجی حضرت جویریہ بنتِ حارث گہ آسِلی۔ حضرت جویری اللہ بنتِ حارث سے نبی علیہ السلام اے نکاح بِلوْ تو مسلمانُجی بنو مصطلق قبیلہ اے تمام پِیلہ جک (قیدیان) اوزگار تھیگہ، آگی بُٹہ جگا اسلام اٹیگہ آں اپو مُدا پتو ابو حارث اکے گوڑ آبی مسلمان بِلوْ۔

### أمهاتُ المُؤمنِين كه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - 9 -

\_\_\_\_\_

وموگئ مثال عرب ائے ایک بنی اسرائیل قبیلہ ائے نئی۔ حئی ابن اخطب گہ بنو مصطلق قبیلہ ائے شِرِیا اسلام ائے سخ کِهس پهیروْس (مخالفُس)۔ خیبر ائے بِگا دہ سہ سے دِی حضرت صفّیہ ﷺ بنتِ حئی بن اخطب پیجِلئ (گرفتار) بِلئ تو حضور صلی الله علیہ وسلم ائ سہ سٹر دو پودئ پشِیگہ۔ ایک آئے چہ سیْس اسلام اٹے آن حضور ﷺ سے زبائل تِهی، دوموگئ آئے چہ اگر سہ یہودیت دہ پہت بون لُکِهینئ تو سیْس اوزرگار تهین تو تومئ قوم سے گیے ٹل بی۔ حضرت صفیہ ﷺ ائے مُوچھنئ صورتر کھوش بِلئ آن اسلام اٹیگِس و۔ حضرت صفّیہ ﷺ ائے زبائلِجئ مُچھو عرب ائے یہودیان، مسلمانو خلاف جنگ دہ اخسر شامل بینس مگر ادیؤ پتو تاریخ دہ یہودیان مسلمانو خلاف کھاں گہ جنگ دہ ٹل نہ بِلاس۔ آئے ہے واقعاتُجئ معلوم بینئ چہ حضور صلی الله علیہ وسلم ائ تومیٰ فہم گہ رُگئ نظر گئ کھاں ولِجئ مختلف قام قبِیلو سے گربستائے تھے سیٹے سیاسی، وسلم یہ تعلیہ پودی اوزگار سماجی گہ اخلاقی حمایت حاصل تھیگاس اَس گئ تبلیغ دِینے پودی اوزگار بلیاسئ آن مسلمانو تعداد بسکیؤ ہوجاسئ۔ ایک مؤش آگہ ہنؤ چہ نبی علیہ السلام ائ بسکئ زبائلہ بِتنی بار دہ تھیگاس لنڈ بیرتوب دہ نیں۔

مسلمانو مجی کم بسکی ہوری تعداد چیئی قامے نی ۔ آ وجہ گی اسلام دہ چولیؤ (نسوانی) مسائل کِهسَر یون ممکن ناس ۔ نسوانی مسائلو بارد چیئی قام سہ چیئی قامر مِشٹی شان گی پرجِربانی ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کهاں تعلیمات گئ معبوث بِلاس، اسہ تعلیمات اُمتر چیئی قامر گہ مکمل دِینر پیغام گہ مسائل پشوناس ۔ آئر

-

شبهات واباطیل،ص:29 و 30 <sup>9</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 10 -

\_\_\_\_\_

تعلیمات چیئی قامڑ اُچِهیون گه سیٹوڑ تعلیم دونے کریا اذیئے عظیم، فہم، فراست گه پاکباز ازواجو ضورڑتِس کھاں متقی، پاکباز، ذہین فطین گه دیانت دار بین، کھانس دینی فرائض گه تبلیغ ہسان گه مِشٹی شان گی تام تھوبان، گوڑیلی جودُن گه مسائلوجی چیئی قام پرجِربان۔ حیض، نفاس، جنابت، زوجیت گه گوڑے ادا مسائلِن چه چیئی قام سے صرف چیئی قامٹر رزبانِن۔ آ وجه گی اخسر چیئی قام سے اکو ذاتی گه گوڑے مسائلوجی پرجارنس۔

حضور صلی الله علیه وسلم اے کوئے قولی گه فعلی سُنته کھانئیٹے تعلق گوڑیلی جودن سے سی، اسه سُنته رچھون (محفوظ) گه مسلمان چیئی قام آگاہ تھونے فرائض اُمہاتُ المُؤمنِین سه تام تھینس، اُمہاتُ المُؤمنِین ایک قسم کے دین اے معلماتِس۔ ازواج مطہراتُجی حضور صلی الله علیه وسلم اے دُنیے جی سفر تھونِجی پتو گه تومی تبلیغ گه تعلیماتر کوم جاری رچھیگاس۔

#### ازواج مطهرات سر سلگ

حضور ﷺ سہ تومی ازواجو مجی جوک گہ فرق نہ تھینکس، یبٹو مجی دیزی بگیلاس، کرہ ایک جماتے گوڑہ۔

کهاں وخ دہ نبی علیہ السلام کُدُیر سفر تھون بِلہ تو ازواج مطہراتو مجی تُولیْ تھینَس، کھاں جماتے تُولیْ نِکَھتیْ تو اسہ جمات اکو سے ساتیْ سفر دہ ہَرنَس اللہ نبی علیہ السلام سہ ازواجی جودُن دہ چُٹہ مُٹہ موڑوجیْ درگزر تھینس۔

نبی علیہ السلام ای تومو قول کہ افعال کی ایک مِشتی کہ پاک ازدواجی جودُن اے شونّے میں پوْن پشریگان، اسہ پوْن دہ پیر گِیاؤک کوئے کہ منوڑو نہ چھجِجانوْ آں ایک

-

بخارى شريف، جلد 1، كتاب الهيه، حديث: 2415 ـ <sup>10</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 11 -

\_\_\_\_\_

مِشٹوْ خوانے شِرِیا توموْ اہل گہ ایالے کِرِیا خوشِلتیائی زیرے لہانوْ کھانْس دہ دُنیے گہ اخرتے بَرَئی نیْ۔

حضرت اسود ای حضرت عائشہ علی جی سوال تھاؤ چہ رسول اللہ علی سہ گوڑہ جو تھینکس۔ سہ سو رجیگی تومہ اہل گہ ایالے مصلحتو گہ جگو خدمتو مجی مشغول بینکس۔ سہ سو آگہ رجیگی چہ نبی علیہ السلام ای کرہ گہ تومو ہت مبارک گئ کھاں گہ جمات یا خادمِجی چوٹ نہ دیگان۔

نبی علیہ السلام سہ تومی جماتو مجی ہر قسمے عدل، انصاف گہ برابرتِیا تھینس مگر پھری گہ دُعا تھینس: "وو الله! آ بگنی (تقسیم) اسہ معاملات دانی کھاں می قدرت دان، آن کھاں می قدرت ده نان، بلکہ تھوئی قدرت دان یعنی ہیؤ، اسہ سے بارد می مواخذہ نہ تِھجیئر "۔ (ابو داؤد)

نبی علیہ السلام اے معمولِس گوڑہ داخل بِلہ تو سلام تھینَس، توموْ گوڑہ گیے تومیْ جماتوْ مطہراتو سے ساتیْ چِن محابت گیْ موْش کال تھون، سیٹو سے بیئے ٹِکیْ گولیْ کھون، کوڑے کوْم مجیْ سیٹے راہنمائی تھون، ہر وخ دہ مِشٹوْ درس دون گہ تلقین تھونسہ آ قسمے لا گھٹ موڑی ادان چہ اسہ سیرتے کتابوْ مجی مذکورن کھاں نبی علیہ السلام اے بڑی اخلاق گہ کردارے شئدی دینن آن ایک مثالی ازدواجی جودنے کِرِیا سُونْچھیْ پوْن پشینن۔ نبی علیہ السلام ایْ کرہ گہ کھاں گہ جامتے حق تلفی نہ تھیگان۔

-----

#### أُمُّ المُؤمنِين حضرت خديجه الكبرى رضى الله تعالىٰ عنها

(پائدُخ: 556 عيسوى – وفات: 30 اپريل 619 عيسوى)

حضرت خدیجہ ایک پاکباز، سُمُلی، نیک سیرت گہ سُجی لمنے چیئی قامِس۔ خودِیؤ سہ سڑ خیر گہ دُلِیاکے برکت نصیب تھاؤس۔ حضرت خدیجہ ایک مکّہ شریف اے ایک رئیس بنو امیّہ قبیلہ اے جشٹیرو خُویلد بن اسد اے دِی سیْ۔ ییٹے لقب طاہرہ آن کُنیت اُم ہند مشہورِس۔ ییٹے اجیٹے نُوم فاطمہ بن زائدہ سُوْ۔ نسبے لحاظ گیْ عرب اے ایک مِشتی گہ اُتھلیْ سِیال ٹبر سے نسبت لریسی، لئی سیالتوبے خوانِس ا بلاذرِی سہ واقدی جی نقل تِھینو چہ حضرت خدیجہ اُس بنتِ خوان گہ ایک بڑی دُلِیاکے ساؤدگرِس چیئی قامِس اُ۔

كنيت گم القاب: حضرت خديجه القاب القاسم گم "أمُّ القاسم" گم "أمٌّ بند" رجيگان 14 يين لا القابس مگر بسكو مشهور لقب "الكبرى" سوْ، جابليت زُمنه ده يينور "طابره" تهينس 15 يينور "طابره" تهينس 15 ي

ابن سيّد الناس، عيون الانز، جلد 1، ص:63 - 11

بلاذري، الانساب الاشراف، جلد 1،ص:98\_ <sup>12</sup>

محر بن سعد، طبقات ابن سعد، جلد 8، ص: 10\_

امام طبراني، معجم الكبير، جلد 9، ص: 391؛ سيرت اعلام النبلا، حبلد 16؛ ام المؤمنين حضرت خديجه، حبلد 2، ص: 109-

الاصابه، جلد8،ص:60-

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 13 -

\_\_\_\_\_\_

<u>شجره</u>: خدیجه بنتِ خُویلد بن اسد بن عبد العزی بن قُصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه اجینئے نُوم فاطمه بنتِ زید بن اصم بن رواحه بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی سُوْ16 ـ

قاروئے: حضرت خدیجہ اللہ اکے چے الروئے سہ: حزام بن خویلد، عوام بن خویلد، نوفل بن خویلد، نوفل بن خویلد،

سزاره: حضرت خدیجه وی چار سزاراسی سزاره مجی حضرت باله بجرتِجی پتو نبی علیه السلام دی مدینه گر آلیس سزاره نُومی آنَ: باله بنتِ خویلد، خالده بنتِ خویلد، رقیقه بنتِ خویلد، بند بنتِ خویلد کوئے مققین سه رزنن چه "بند بنتِ خویلد" آسه چیئی نی کهان سر تاریخ مجی "باله" تهینن کوئے تاریخ دان سه رزنن یه چر سزاراسی: خدیجه بنت خویلد، باله بنت خویلد، رقیقه بنت خویلد.

نكاح: حضرت خديجه الله الله الرواجي جودُن بارَد ابل سنت گه شيعه علماء مجى دُرخا ني ابل سُنت علمو ماخذات مجى آرزنَن چه نبى عليه السلام سر نكاح جي مُڇهو خديجه الله الله يور نكاح بِلُس آن اسدى گه سه سر بال چهل بِلاس ـ

تم مُجِهنوْ نكاح: ييتْر اول نكاح بِچَر پُچ ورقه بن نوفل سے بون بِلُس، مگر پتو اسه نكاح نه بون ده ييتْر نكاح ابو باله بن نباش بن تميم سے بِلُس<sup>17</sup> بلاذريؒ سه انساب الاشراف ده زرانوْ چه خديجه ﷺ اعْ تم مُجِهتْی زبانل ابو باله بن نباش سے بِلِس<sup>18</sup> .

دوموگو نکاح: طبقات ابن سعد ائے مطابق حضرت خدیجہ اللہ ائے دوموگو نکاح عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے بِلُس 19۔

-

سيرت ابن اسحاق، 58 م

عبدالبر ،استيعاب، جلد 2،ص:378؛ طبقات ابن سعد ، جلد 8،ص:27\_ <sup>17</sup>

بلاذرى، انساب الاشراف، عبلد 1، ص: 406؛ ابن عبيب، المنصّق ، ص: 247- 18

\_\_\_\_\_\_

شيعه علماء: شيعه علماء سه رزئن حضرت خديجه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الدع زوجيت ده آيونِجي مُڇهو جيئے گه نكاح ده ناسي، آ وجه گئ ابن شهر آشوب، سيّد مرتضى، آن شيخ طوسى سه تومى كتاب "التلخيص" ده رزئن چه حضور صلى الله عليه وسلم سے زبائل بلی وخ ده حضرت خديجه الله عليه وسلم سے زبائل بلی وخ ده حضرت خديجه الله عليه وسلم سے زبائل بلی وخ ده مخرت خديجه الله عليه وسلم الله عنون الله عنون الله عليه وسلم الله عليه وله و دونون وخوانے دِجاراسيْ، آته شيعه علمو محمد وله و دونون ويؤر نكاح بلس.

ساؤدگری: حضرت خدیجه ای دُوموگو خوان عتیق بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وفات بِلوْ توْ اپوْ مُدا پتو حضرت خدیجه ای ای مالوْ خُویلد بن اسد جنگ فجار ده قتل بِلُس² خُویلد بن اسد مکّه شریف ای ایک بڑوْ رئیس گه بڑوْ ساؤدگرس خدیجه او توموْ بُبَائے مرگِجیْ پتو سینے ساؤدگری کوْم سمٹیگیْ، آن دائے کال بُجیش اکلیْ بوئے ساؤدگری تھیگیْ ۔ سیْس اخسر تومیْ مال مُتہ جگوڑ مضاربتِجیْ حاؤلہ تِھیسیْ ۔ حضرت خدیجه ایک معزز، عقل من، مالدار گه بِی کُریْ چیئی قامِس ۔ مُچهنوْ خوان ابوہالہ نباش گه دُوموگوْ خوان عتیق بن عابد وفات بِله

طبقات ابن سعد ، جلد 8، ص: 27: ابن حبيب ، المجبر ، ص: 452\_ 19

علامه بن شهر آشوب، المناقب آل الي طالب، جلد 1، ص: 159- 20

علامه ابن شهر آشوب، مجمع الفضائل (كتاب متطاب) جلدا، ص:74، ترجمه مولانا ظفر حسن ـ 21

امهات المؤمنيين، محمود ميال مجمي، ص: 33\_ 22

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 15 -

-----

تو اسدِیؤ پتو قُریش سردارُجی حضرت خدیجہ اللہ سے زہانل تھونے اِلہا خرگن تھیگہ مگر سہ سو زہانل تھونے رٹ تھیگِس۔

حضور صلی الله علیہ وسلم مکّہ دہ بڑی اخلاقے خواند، صادق گہ امین مشہُورَس۔ اہل قُریش مجی دوس گہ دُشمن بُٹہ جک سیٹے ہگری اخلاق گہ امینتوبے معترفَس۔ آ وجہ گی حضرت خدیجہ او تومو رُبُو قطیمہ ہتی سِیجَیگی چہ سیْس (حضور ﷺ سہ) سیٹے ساؤدگری کوم کار دہ سیْس سے ٹل بین۔ حضور صلی الله علیہ وسلم ای تومو پیچی حضرت ابوطالب اے مشورہ گی حضرت خدیجہ ﷺ اے ساؤدگری کوم کارے کِرِیا اوں تھیگہ۔

چوموگو نکاح: حضور صلی الله علیه وسلم ساؤدگری کوم کارگی لئی چوٹ شام کو گیئے مگر سیٹے اول گه دومُوگی سفرے بارد تاریخی کتابو مجی بسکو فرکن کھانس دہ بحیری گه نسطورہ سے ملاقات تھیگاس۔ شام اے سفر دہ حضرت خدیجہ اے غولام میسرہ گه خذیمہ، حضور شی سے ساتی گیاس۔ ییٹاں پون دہ جو جو واقعات گه بلہ موش کال مرک بوئے آیی سیٹے دیانت داری، صداقت گه ساؤدگری پیٹیارے قصائے حضرت خدیجہ کو ٹو تھیگہ، آ سفر دہ لو بڑو منافع بلو۔ حضرت خدیجہ کی مشعو کردار گه صداقتِجی لئی جوئی متاثر بلی۔ آ وجہ گی سیسو ایک ملاقات دہ حضور الله علیہ وسلم اے شجو کردار گه صداقتِجی لئی بوئی متاثر بلی۔ آ وجہ گی سیسو ایک ملاقات دہ حضور الله علیہ وسلم گئی سیٹے رہائل تھونے الله گئی تھیگہ۔ آتھ واک رضا گئی ییٹے زہائل بلی، مھار دہ بی اُخی موقرر تھیگہ۔ آتھ واک رضا گئی ییٹے زہائل بلی، مھار دہ بی اُخی موقرر تھیگہ۔ آتھ واک رضا گئی ییٹے زہائل بلی، مھار دہ بی اُخی موقرر تھیگہ۔

زبانلِجی پتو: حضرت خدیجہ الله علیہ وسلم معاشی فکرِجی آزاد بِلہ۔ ہر وخ دہ تومی عبادت دہ مصروف بینس۔ اخسر وخ حرا بَک

ابن كثير،البداية والنهاية، جلد 2، ص: 293:ابن اتى،اسد الغابه، جلد 1، ص: 23؛ ابن سيّد الناس، عيون الاثر، جلد 1، ص: 63\_

محرين سعد ، طبقات ابن سعد ، جلد 2، ص: 740\_ <sup>24</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 16 -

\_\_\_\_\_

دہ بیے تومیٰ عبادت تھینکس۔نبوّت اے منصبِجیْ سرفراز بونِجیْ ہے کال مُہمھو حضور ﷺ سہ حرا بک دہ گوشہ نشینی حالت دہ عبادت تھینکس۔ حرا بک سیٹے گوڑجی ہے میل دُورس۔ حضورﷺ سہ کھون پیونے خِیزیْ بری حرا بک دہ بیے عبادت تِھینکس۔ کھاں وخ دہ خرخ بَرِّتِھوْ توْ گوڑ آیی خرخ گیْ حرا ئر بوجنکس آن کرہ کرہ حضرت خدیجہ ﷺ سہ خرخ گیْ ای بوجاسیْ۔

بُعُج مُجهو مسلمان بون: حضرت خدیجه و آئے شرف گه بشِلُن چه سیْسو بُعُج مُجهو اسلام اٹیگِنیْ۔ ییسو مُجهو اسلام اٹیگِنیْ۔ ییسو بِهوپوش کال بُجیش حضور صلی الله علیه وسلم اے عقد ده وخ لگیگِس۔ کهاں وخ بُجیش حضرت خدیجه و جودِس حضور صلی الله علیه وسلم ای مُتیْ زبانل تهونے بُجیش حضرت خدیجه و جودِس حضور صلی الله علیه وسلم ای مُتیْ زبانل تهونے اللها نه تهیگاس۔ ییٹو جی بسکو وخ کهاں گه اُمهاتُجیْ نبی علیه السلام اے قربت ده نه لگیگان۔ حضور صلی الله علیه وسلم ای ایک چوٹ ارشاد تهیگه: "سیْسو اسه وخ ده ایمان اٹیگی، کهاں وخ مُته جگا کُفر اختیار تهیگه، سیْسو اسه وخ ده موں تومیْ مال ده تهیگی، کهاں وخ ده مُته جگا موں کسب مالِجیْ رئیگه، خودِیؤ مؤٹر سه سے مُوٹِجیْ آؤلات داؤ مگر مُتیْ جماتُجیْ آولات نه بله"۔

معراج اے واقعہ جی مُڇهو دیزے پوش نمازہ فرض نہ بِلیاسی ۔ حضور ﷺ سہ اخسر نوافل تھیسی ۔ مُؤرِّخ گہ سیرت نوافل تھیسی ۔ مُؤرِّخ گہ سیرت نوافل تھیسی ۔ مُؤرِّخ گہ سیرت نگار ابن سعد سہ رزئن چہ حضور ﷺ گہ حضرت خدیجہ ﷺ سہ ایک وخک بُجیش گوڙ لِشِی نماز تھینس ۔ کھاں وخ دہ خرگن نماز شیروع تھیگہ اسہ وختے ایک واقعہ ابن سعد سہ آتھ بیان تِھینو 25:

\_

محر بن سعد ، طبقات ابن سعد ، جلد 8، ص: 10\_ <sup>25</sup>

### أمهاتُ المُؤمنين كه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 17 -

\_\_\_\_\_

عفیف کندی بیان: "عفیف کندی ایک چهک سامان مُلیْ الون مکّه شریفَر آلوْ آن مخترت عباسٌ بن عبدالمُطلّب اے مداحهیْ بلوْ۔ ایک چهک لوشکِجیْ کعبه شریف اے طرفر نظر تھے پشاؤ تو ایک زُوان آلوْ آن آسمان اے طرفر قبلہ رُخ بوئے چوکِلوْ، پهرِی ایک بال آلوْ آن سه سے دحِهنی کِهگر چوکِلوْ، تے ایک تورسریْ آلیْ آن بیدہوں کِهس پتو چوکِلیْ، نماز تھے ییه گیئے تو ییسیْ حضرت عباس کی جی کھوجاؤ چه جوْ لو بڑوْ واقعہ پیش بونُن یا؟ حضرت عباس کی جواب داؤ، اون، تے حضرت عباس کی ای رجاؤ تُس سِیاننوئے یا آ زُوان کوئے سوْ؟ آ می بُرُج محمدُن، آ دُوموگوْ می بُرُج علیؓ نوْ آ (حضرت خدیجہؓ) محمد کے جهینوْ توْ سه سے حکم گیْ تِهینوْ، کچا سے مذہب پروردگارے مذہبُن، آن جوک گه تِهینوْ توْ سه سے حُکم گیْ تِهینوْ، کچا بُجیش مؤرِّ لیلِن دُنیے دہ آ سوچ تھینک اج آ جے مئورّان 26۔

ورقہ بن نوفل: ییٹے بارد مُتیو تفصیل گی لِکیلِن چہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ اے پچے پُچ آن انجیل گہ تورات اے ایک بڑو عالمُس، آن ایک یا دُو چوٹ حضرت خدیجہ گی گہ حضرت ابوبکر صدیق گی ای حضور صلی الله علیہ وسلم اے بن نوفل اے گوشٹھہ گیاس کُدی ورقہ بن نوفل ای حضور صلی الله علیہ وسلم اے نبوّت اے زیرے داؤس۔ شیعہ علماء سہ ورقہ بن نوفل اے واقعہ چوٹ کلیئن۔ مگر ورقہ بن نوفل اے واقعہ محدث ابن سعد، بغوی، نسائی، ابویعلی، حاکم، ابن حثیمہ، ابن مندہ گہ مُتہ سیرت نگارُجی ییہ سے بارد تومی کتابوڑ تفصیل گی درج تھیگان۔ امام بخاری سہ ورقہ بن نوفل اے واقعہ صحیح کلینو آن بخاری شریف دہ درج تھیگان۔

<u>شعیب ابی طالب ده:</u> حضرت خدیجه شخص سختی وخ ده حضور شخص ساتی چے کال بُجَیش شعیب ابی طالب ده بن بوئے بیٹِس۔ کوئے مححقین گہ علماء سہ آگہ

-

محربن سعد، طبقات ابن سعد، جلد 10، ص: 11\_

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - 18 -

\_\_\_\_\_\_

رزنَن چه کهاں وخ ده بنی ہاشم گه بنی مطلب شعیب ابی طالب ده چے کال بُجَیش محصورَس تو اسه گران گه نِرونو وخ ده حضرت خدیجه وی او تومی دُلِیاک الله تعالیٰ اکے پوْن ده خرچ تھے بنی ہاشم گه بنی مطلب ائے معاشی امداد تھیگِس آن ییٹے رَبُو حکیم بن حزام وی سے گوم گه خُرما اُخِجی ویی ییٹے کِرِیا الیّیؤ بوجاسوْ 27۔

آؤلات: كوئر شيعه محققين گه علماء آن ابل سنت محققين گه علماء مجي حضور صلى الله عليه وسلم اع آؤلات مجي گه اختلافن. شيعه محققين گه علماء سه رزنن حضور صلى الله عليه وسلم اع صرف ايک دی حضرت فاطمه شي سي 23، مُتي چر دِجاره (حضرت زينب بنتِ محمد شي ، حضرت أم كُلثوم بنتِ محمد شي ، حضرت رُقِيم بنتِ محمد الله عليه وسلم اع تومي دِجاره نه كلينن، مگر ابل سنت علماء گه سيرت نگارس رزنن حضور صلى الله عليه وسلم اع دُو پهيئر گه چار دِجاراسي . (تفصيل باب دُختران رسول ده چكيا).

حضرت خدیجہ ﷺ اے مُونِّجی چار پھیئے آن چار دِجارہ بِلِیاسی۔ پھیؤ مجی حضرت قاسمؓ، حضرت طیّبؓ، حضرت طاہرؓ، حضرت عبدالله آن دِجاروْ مجی حضرت زینب ﷺ، حضرت رُقِیّہ ﷺ، حضرت اُم کُلثومﷺ، حضرت فاطمہؓ ﷺ سی۔

رام بن خویلد، نوفل بن خُویلد آن حضرت عوام بن خُویلد گه حضرت عوام الله بن خُویلد گه

اين مشام ،سيرة النبي ، ترجمه: رسولي محلاتي ، جلد 1، ص 221 ؛ مجلسي ، بحار الانوار ، جلد 19،ص: 16- <sup>27</sup>

علامه جعفر مرتضى عالى الصحيح من سيرة النبي مَنَا لينيَّا، حبلد 2، ص: 220، 207 - <sup>88</sup>

تاریخ طبری، (ترجمه محمصدیق باشمی)، جلد 2، حصه اول، ص: 377؛ سیرت این بشام، جلد 1، ص: 202؛ طبقات این سعد، جلد 1، <sup>29</sup> ص: 133-

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 19 -

\_\_\_\_\_

سينتے پُڇ زبير بن عوام الله "عشره مبشره" صحابو مجى تلَن ـ سائب بن عوام گه يينتے اُسكُون آبُو نُوْ ـ دُو سزاراسي، ايک ہالہ بنتِ خُوَيلد (صحابيہ)، مُتى رُقِيّه بنتِ خُوَيلد الله الله بنتِ خُويلد الله الله بنتِ خُويلد الله الله بنتِ محمد الله الله الله بنتِ عبد صحابيه سيْ 30 ـ خوانس ـ سَزَے دِي اميمه الله بنت عبد صحابيه سيْ 30 ـ

#### مناقب امُّ المُؤمنِين حضرت خديجه وليُّكُما

عَن أَبِي هُرَيُرَةَ رضي الله عنه قَال: أَتَي جِبُرِيلُ النَّبِيَّ عُلِلْتُكُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، هَنِهِ خَرِيُجَةُ قَد التَّتُ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَاهٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتُكَ فَاقْرَأُ عَلْمَهَا السَّلامَ مِن رَّبِهَا وَمِنِي، وَ بَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لا صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَب.

"حضرت ابوہریرہؓ سی بیان تھینن چہ نبی علیہ السلام اے بارگاہ دہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ای آیی عرض تھاؤ: یا رسول الله! آ حضرت خدیجہ ﷺ نی کھاں ایک بون گی اینی کھانس دہ جُولی گہ کھون پیونے شیزِن، ییْہ شھودی اُچھتی تو سیٹوڑ سیٹوڑ سیٹے خود ہے گہ می سلام رزہ آن سیٹوڑ جنت دہ کانیؤ سنیلو گوڑے بشارت دِیا، کھانس دہ نیں جو چخ چَخ بُول نیں جو کڑاؤ بُواد"۔ (متفق علیہ)

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ: مَا غِرْتُ عَلى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم مَا غِرْتُ عَلى خَدِيْجَةَ، هَلَكَتُ قَبُلَ أَنْ يَتَرَوَّ جَنِي، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُوْهَا، وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذُبَّحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ.

"حضرت عائشہ اللہ سے سے مرزنَن موْس نبی علیہ السلام اے جمات مطہراتو مجی جیئے گہ اچھا پخٹا نہ تھمس کچا چہ حضرت خدیجہ اللہ جی آن آگہ چہ سہ می نکاح

متازحاكم مصباحي، امهات المؤمنين، ص:95،94 - 30

صیح بخاری، کتاب: فضائل اصحاب رسول، باب: نبی کریم صلی الله عالیه وسلم، حضرت خدیجه سے شادی اور ان کے فضائل، 1389، این حدیث: 2432؛ این حدیث: 2432؛ این عدیث: 2432، حدیث: 2432؛ این عدیث: 3609؛ صیح مسلم، کتاب: فضائل صحابه، باب: حضرت خدیجه کے فضائل، مؤمنین کی مال، 1887/4، حدیث: 23287، حدیث: 23287

## أمهاتُ المُؤمنِين كه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 20 -

جى مُچھو وفات بِلِس، مگر موْس نبى عليه السلام لو بسكو سيٹے ذكر تھون ده شُئمسَس، چه الله تعالىٰ اىْ نبى عليه السلام ئر ارشاد تھاؤس چه حضرت خديجه الله كر كائيؤ سنيلو گوڙے بشارت دِيا۔ نبى عليه السلام اىْ كره گه لڇ ذبح تھيگه تو سيْس حضرت خديجه الله الى سوليؤر موزے باگو چيئنَس 32، (متفق عليه)

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنِ النّبِيّ
 عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهُ قَالَ: خَيْرُ نِسَاءِهَا مَرْيَمُ وَ خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ.

"حضرت على الله جي روايتِن چه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم اي رجيگه: توموْ زُمنه الله عليه وسلم اي رجيگه: توموْ زُمنه الله چيئى الله مريم إن آن (اجداتهه) توموْ زُمنه الله بُتُج مِسْتى چيئى حضرت خديجه ني ""د (متفق عليه)

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه: بَشَّرَ النَّبِيُّ طَالِيُّ خَرِيْجَةً؟ قَالَ: نَعَمُ. يَبَيْتٍ مِنْ قَصَبِ لاصَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> مناری، کتاب:اصحاب رسول کے فضائل،باب: نبی منگیتیتی کی شادی، حضرت خدیجی اور ان کے اہل خانہ سے فضائل، <sup>32</sup> مناری، حدیث: 3605؛ صحیح مسلم، کتاب: فضائل صحابہ،باب: حضرت خدیجہ ٹ کے فضائل،4/1888، حدیث: 2435، مند احمد برخیبل،6/58، حدیث: 24355؛ بیبیقی، سنن الکبری،7/707، حدیث: 14574۔

تصحیح بخاری، کتاب: فضائل اصحاب رسول، باب: نبی کریم مُنگافیدم، حضرت خدیجہ سے شادی اور ان کے فضائل، 3 /1388، حدیث: 1388، حدیث، 1388، حدیث: 2430؛ مینید، 3604؛ صحیح مسلم، کتاب: فضائل صحابہ، باب: حضرت خدیجہ کے فضائل، مؤنین کی مال، 4 /1886، حدیث: 2430؛ ابن البی شیبہ، 3604؛ صحیح مسلم، کتاب: فضائل صحابہ، باب: حضرت خدیجہ کے فضائل، مؤنین کی مال، 4 /1886، حدیث: 2430، حدیث: 23280، حدیث: 232

### أمهاتُ المُؤمنين كه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 12 -

\_\_\_\_\_\_

جواب داؤ، اوں، نبی علیہ السلام ای سیٹوڑ (جنت دہ) ادو گوڑے بشارت دیگاس کھاں کاٹِیؤ سنیلو بَو آں سیْس دہ نیں چِخ چَخ بُو آں نیں جوْ کٹِاؤ 34 ''۔ (متفق علیہ)

عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ عَالِثَيُّ عَلَى خَدِيْجَةَ حَتَّي مَاتَثُ

"حضرت عائشہ الله اسلام ای حضرت خدیجہ الله ای دخترت خدیجہ الله ای دخترت خدیجہ الله ای دفنیے ده جودی بون مجی دوموگی زبائل نہ تھیگاس، ادی بُجَیش چہ حضرت خدیجہ الله وفات بلی دنت الله مسلم)

عَنْ رَبِيْعَةَ السَّعْرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ حُنَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ طَلِّشَتُ يَقُولُ: خَدِيْجَةُ بِنَ الْيَمَانِ وَ اللهِ عَلَيْتُكُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ طَلِّشَتُ يَقُولُ: خَدِيْجَةُ بِنُ الْيَمَانِ بِاللهِ وَبِمُحَمَّدٍ طَلِّشُتُهُ .

"حضرت ربیعہ سہ بیان تِهینوْ چہ موْں مسجد نبوی دہ حضرت حذیفہ الله الله علی الله علی الله علی الله الله علی ایمان الله علی ایمان آلیگِن 36".

عَنْ أَنْسٍ رضى الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ عُلِيْنَ قَالَ: حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِهِ، وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْ عَوْنَ ـ

"حضرت انسؓ سہ روایت تھینَن چہ نبی علیہ السلام ای رجیگہ: خھے (اتباع گہ اقتداء اے کِرِیا) چار تورسری لے نی۔ مریم بنتِ عمران، خدیجہ بنتِ خُوَیلد، فاطمہ بنتِ محمد ﷺ آن فرعون اے جمات آسیہ 37،"

صیح بخاری، کتاب: صحابہ کرام رضی الله عنهم کے فضائل، باب: نبی کریم سکا تیکی کا حضرت خدیجہ سے نکاح اور فضائل، 1389/3، حدیث: 3608؛ معدیث: 2433؛ این ابی شیبہ، المصنف، 390/6، حدیث: 2433؛ این ابی شیبہ، المصنف، 390/6، حدیث: 2433، حدیث: 2433

على المائه / 1889، حديث: 2436؛ متدرك الحاكم، <sup>35</sup> فضائل، مؤنين كى مال، 4 /1889، حديث: 2436؛ متدرك الحاكم، <sup>35</sup> مسلم، كتاب: فضائل صحابه، باب: حضرت خديجه كي فضائل، مؤنين كى مال، 4 /1889، حديث: 2475، حديث: 205/3

متدرك الحاكم، 203/3، حديث: 4846؛ المنادي، فيد القدير، 431/3 ؛ ذهبي ، سيار عالم النبلاء، 2/ 116 - <sup>36</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 22 -

------

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عُلِلْتُكُمُ إِذَا ذَكَرَ خَدِيْجَةَ أَثْنَي عَلْمَهَا فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ. قَالَتْ: فَغِرْتُ يَوْمًا فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذُكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدُقِ قَدُ أَبْدَلكَ اللهُ عزوجل بِهَا خَيْرًا مِنْهَا. قَالَ: مَا أَبْدَلَنِيَ اللهُ عزوجل خَيْرًا مِنْهَا: قَدُ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِيَ النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَنَّ بَنِيَ النَّاسُ، وَوَاستُنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ، وَمَرْقَ النَّاسُ، وَوَاستُنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ وَرَزَقَنِيَ اللهُ عزوجل وَلدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلاَ دَالنِسَاءِ.

وفات: حضرت خدیجہ ﷺ ہجرتجیْ چے یا پوش کال مُچھو (11 رمضان، 10 نبوی) دہ وفات بلیْ۔ وفات اُٹ وخ دہ ییٹے عمر چوبیو گہ پوش (65) کالُس۔ اِسپارونے وخ

سنن ترمزی، کتاب:المناقب،باب: حضرت خدیجه کی فضیلت، 5/702، حدیث: 3878:متدرک الحاکم، 35/31، حدیث: 12414: صحیحااین حبان، 4745، حدیث: 7003،متدرک الحاکم، 171/3، حدیث: 4745، متدرک الحاکم، 171/3، حدیث: 4745.

امام احمد بن نبل، المسند، 6/117، حديث: 24908؛ امام طبرانی، المجيم الكبير، 23/13، حديث: 22: امام عبدالرحمن ابن جوزی، صفوت <sup>38</sup> الصفوی، 8/2؛ عسقلانی، الاصابه، 7/604؛ نبی، سیار عالم النبلاء، 217/2، بیشی، مجیح الزوائد، 224/9-22\_

صيح البخاري كتاب المناقب،، حديث:3821 <sup>39</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كم دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

ده حضور ﷺ اکر سیٹر قبر ده وتهہ 40 آن تومی عظیم گه غم بگیک جمات کهان سو بهيو پؤش كال نبي عليه السلام ال رفاقت ده لگيگِس، سُمرٌ حاؤله تهيگه. اسه وخ بُجَيش جنازه اع نماز مشروع نه بِلِس 4، آگئ حضرت خديجه ﴿ الله عنازه نه الله عنازه نه تهيگاس ـ ييٹر قبر مكّم ده جنت المعلىٰ سِرئى حجون دانوْ 42 ـ







شرح زر قانی، جلد 2،ص:39 <sub>-</sub>

قاويٰ، رضوبه ، جلد 9،ص: 369 ـ <sup>41</sup>

محربن سعد، طبقات ابن سعد، جلد 8،ص: 11-

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - 24 -

\_\_\_\_\_

#### أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده سوده بنتِ زمعه رضى الله تعالىٰ عنها

(پائدُخ: 589 عيسوى ـ وفات: 674 عيسوى)

مالے نُوم زمعہ ﷺ، اجیئے نُوم شموس بنتِ قیس۔ اسلام اے اول چے کالو مجی کھاں 133 جگا اسلام قبول تھیگاس اسٹو مجی حضرت سودہ ﷺ گہ سہ سے مُچِھنوْ خوان سکران ﷺ گہ ٹلس۔

نسب: أُمُّ المُؤمنِين حضرت سوده ﴿ الله الله على الله عامر بن لوى سے سُوْديينَّے تام نسبى لڑى آئے نُى: سوده بنتِ زمعہ بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوى - يينِّے اجيئے لڑ آئے نوْ: شموس بنتِ قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن فراش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجا -

بجرت: حضرت سوده الله گه سه سے بریؤ سکران الله بن عمرو اسلام اے اول وخ ده مسلمان بلاس ول ہجرت حبشه بُجَیش چیئی مُشا بیئے مکّه ده بینَس کُفارو ظلم گه سختیؤجی بِتَور بوئے حبشه اور ہجرت تهیگه، لا کال حبشه ده پهت بوئے پِهرِی مکّه شریفَر آله عبشه جی مرک بوئے آیونِجی اپو مُدا پتو سکران الله بن عمرو وفات بلوْ آن حضرت سوده الله کگونی پهت بِلیْ ۔

### أمهاتُ المُؤمنين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

كگُونى سر نكاح تهون كهوْشنَت تو تر حضرت سوده بنتِ زمعه ﷺ موجودِن، سه سو خھوجی ایمان گی اٹیگِن۔ نبی علیہ السلام ایْ ارشاد تھیگہ بیئر زیوڑ گربستائر كِريا سِڇيا۔ كهاں وخ ده نبي عليه السلام ايْ اجازه ديگه توْ حضررت خوله بنتِ حكيم ﷺ حضرت سوده بنتِ زمعه ﷺ دى گيئى آن رجيگى الله تعالىٰ اىْ خهرِ كِريا خیر گہ برکتر دری پتوڑ تھاؤن، موں نبی علیہ السلام سر نکاح تھون ائے پیغام گئی آلئ نِس مضرت سوده الله او رجيگئ: "مون محمد الله جي ايمان اليسَن، سه مي ہادی گہ ہنہ آں پوْن پشاٹہ گہ، می تنرِ بارد سیٹوڑ تام اختیارن جوکڑ کھوْشن توْ فیصلہ تهون تهہ"۔ تر حضرت خولہ بنتِ حکیم ﷺ حضرت سودہ ﷺ اے ضعیف مالو حضرت زمعہ بن قیس دی گیئی آن رجیگی موں خہر دی حضرت سودہ واللہ اے كِرِيا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الح كِرِيا گربستائر پيغام كَيْ آليْنِس. ييْم سيْ رجاؤ بیشک می دی لئی بختی نیْ مگر څهوْس حضرت سوده ﷺ جیْ گه کهوجیا چہ سیْس جو رزانی۔ حضرت خولہ ﷺ اور رجیگی موں سہ سِجی کھوجیسَن، سہ آس ده راضِن " . اوں بون ده نبي عليه السلام حضرت سوده رفي اے گوشٹه، آله آن حضرت سودہﷺ اے مالوْ زمعہ بن قیس ایْ ییٹر نکاح پڑیاؤ آں چار شل درہم حق مہر موقررؑ بلوْ۔ نكاح جيْ پتو حضرت سوده ﴿ اللهِ اللهِ بن زمعه كهاں اسه وخ ده مُشركُس گوشٹھہ آلوْ توْ سہ سڑ نکاح اٹے لیل بون دہ توموْ شِشِجیْ سُم ویاؤ چہ آ جو کوْم بِلُن مگر اسلام الونجي پتو توموْ موْش گه كوْمِجيْ اخسر پيخمان بيسوْ۔ آتهہ اسہ پشِيلہ ساچهم دان ثابت بله.

رِّم (دهڻ): نبی علیہ السلام اے جمات مطہراتو مجیٰ بُٹُجیْ ڈوگو ڈِمے خوان حضرت سودہ اللہ علیہ ایکنی جماتو دھڑ اچا ڈوگو ناسو کچا چہ حضرت سودہ اللہ علیہ ایکنی میں۔

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - المُؤمنين كه دُخترانِ محمد عَلَيْ اللهِ عَلَي

.

اے ۔ بیٹے دھڑے بارد حضرت عائشہ شی سہ رزنن چہ جیئی گہ حضرت سودہ اللہ پشیگہ تؤ تے سہ لِشبا ناسی <sup>43</sup>، زرقانی دہ رجیگان چہ سودہ شی اے دھڑ لو ڈوگؤس <sup>44</sup>۔

موڙے اطاعت: نبی علیہ السلام ای حجتہ الوداع اے موقع دہ تومی ازواج مطہراتوڑ رجیگاس موجی پتو مجھو تومہ گوڑہ بیا وئے۔ آگہ حضرت سودہ اللہ او اسِجی تام شان گی عمل تھیگِس آں پھری کرہ گوڑِجی حج ائے کِرِیا نہ گیئی سی 45، آں رزاسی موں حج گہ عمرہ بیئے تھیسَن آں چیئے خودے حُکم ائے شان گی تومو گوڑہ بیوس 66۔

<u>سخاتوب</u>: حضرت سوده الله سخاتوب ده گه مشهورِس. توموْ بت گی دستکاری تهیسی آن طائف اے چومے پهتیئے گه سینی سی، آکوْم گی بشِلوْ پاؤ پائسه خود کے پوْن ده خرچ تهیسی یہ جی جوْ بشِلوْ گتوْ اسه سات ده خود کے پوْن ده دے موجیسی یہ ایک چوٹ حضرت عمر بن خطاب ای ایک کُتهلو ده لا درہم چیٹیاؤ، آن سه سو اسه سات ده جگو مجی خُرما بگونے ولِجی بگے موجیگی ۔

تقدم جیئر نوْ؟: حضرت سوده گل گم حضرت عائشه گل مجی مُچهو کهاں سے نکاح بِلوْ آن جیئر تقدّم حاصِلُن۔ آ سِجی محققِینو مختلف رئی نیْ۔ ابن اسحاق سم رزانوْ چہ حضرت سوده گل ئر تقدّم حاصلُن آن عبد الله بن محمد بن عقیل سم حضرت عائشه گل مقدّم گلینوْ 40۔

حضرت خدیجہ اللہ اے مرکِجی پتو حضور اللہ لا فکر منس۔ گوڑہ اُم کُلثوم اُلہ کہ حضرت سکران اللہ اے وفات حضرت فاطمہ اللہ اکلی پہت بِلِیاسی۔ آئر وجہ گی حضرت سکران اللہ اے وفات

زر قانی، جلد 3،ص: 459\_ <sup>44</sup>

صیح بخاری، جلد 3،ص: 707\_ <sup>43</sup>

زرقانی، جلد 3،ص:291\_ <sup>45</sup>

الاصابه، جلد8،ص: 118\_ <sup>46</sup>

امام احمد بن يحيى بن جابر بلاذرى، انساب الاشراف، حبلد 1،ص: 400\_ <sup>47</sup>

\_-·

جی پتو حضور صلی الله علیہ وسلم ای حضرت سودہ اسے نکاح تھیگہ چہ دِجارو تربیت گہ سینٹے رچھنی مِشٹی شان گی بوبائے۔ بیٹے اُمّ کُلثوم الله کہ حضرت فاطمہ اللہ سر لئی مِشٹی سَلُکِس۔

تبلیغ ائے کڑاؤ: تذکرہ نگار سہ رزئن چہ حضرت سودہ اللہ اٹونِجیْ پتو گُچھی نہ بیٹِس بلکہ اسلام ائے ایک مِشٹی مبلغہ سنجِلِس۔ تومیْ ٹبر گہ میراث دہ اسلام ائ تبلیغ تِھیؤ بوجاسی، بیٹے تبلیغے اثر گئ بیٹے خوان مسلمان بِلوْ۔ مورخین سہ رزئن چہ بیٹے کوشش گہ تبلیغ گئ عاطب بن عمرو، عبداللہ بن سہیل، سلیط بن عمرو، مالک بن زمعہ، ابو صبرہ بن ابی رہم، فاطمہ بنتِ علقمہ شام مسلمان بِلاس۔

ساچهہ پشون: ہجرتِجیْ پتو کھاں وخ دہ حضرت سودہ اللہ تومو خوان سے ساتی مکہ گؤ مرک بوئے آلیْ تو ادی ایک ساچھوْ پشیگیْ، کھانس دہ نبی علیہ السلام سہ سیٹے شکِجیْ قدم مبارک بدیگاس۔ ییٹا تومو ساچھوْ تومو خوان حضرت سکران گؤ رجیگہ تو سہ سیْ رجاؤ: ادّئی لیل بینیْ چہ موْں لئی جِنیْ وفات بولس آن مجھو نبی علیہ السلام الے جمات سنجُویت"۔ دُوموگیْ چوٹ حضرت سودہ او پشیگیْ چہ سیٹے مُون دہ یُون وزی دِتِن۔ سہ سو آ ساچھے ذِکر گہ تومو خوان حضرت سکرانؓ گؤ تھیگیْ۔ سہ سیْ رجاؤ آ ساچھود آ اشرات ہشینیْ چہ موْں لئی جِنیْ مِرِیوس آن موْن جی پتو تُوڑ نبی علیہ السلام اے جمات بونر باگو ہشو<sup>88</sup>۔

ببیٹی ائے سلک: حضرت سودہ ﷺ بڑی بارے آن حضرت عائشہ ﷺ پیغلِس۔ آ وجہ گئ حضرت سودہ ﷺ او تومی وارے دیس حضرت عائشہ رضی الله عنها ئڑ

-

ابن حجر عسقلانی،الاصابه۔ <sup>48</sup>

\_\_\_\_\_\_

بشگیگِس 40 بیٹیئے اتَتوْ مُلازائے مثال لئی کم ہشِینی، آ وجہ گیْ حضرت عائشہ ﷺ سہ ہر وخ دہ حضرت سودہ ﷺ اے لئی بڑی ادب کہ احترام تِھیسیٰ۔

حضرت عائشہ الله موں ان کهاں وخ ده أمّ المُؤمنِين حضرت سوده الله الله عمر لو بسکِلوْ تو سه سو نبی علیه السلام ئر رجیگی یا رسول الله موں لئی جَرِلنِس آگی موں تومی وارے دیس عائشہ الله ئر بخنه تهیسَن۔ اسدِیو پتو نبی علیه السلام سه دُو دیزی مودیْ قیام تهینَس، ایک حضرت سوده الله الله آن ایک دیس می توموْ 50۔ بخاری گه مسلم۔ (متفق علیه)

مكّى جودُن ده حرم نبوى ده كها دُو ازواج مُطهرات ئر داخل بونے شرف حاصل بِلُس استُو مجى حضرت خديجہ ﷺ گه حضرت سوده ﷺ شاملِس۔ حضرت سوده ﷺ جيْ پوْش حديثه مروينيْ۔

#### مناقب أمُّ المُؤمنِين حضرت سوده وليُّكُمَّا

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاَحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيْهَا حِنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاَحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيْهَا حِنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ مَعَالِكَ اللهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللمُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ ال

"حضرت عائشہ الله سی جہ مؤں سیٹے جسم دہ بوم بیْل، حضرت سودہ الله چدالی لیل بیسی، می الہا سی چہ مؤں سیٹے جسم دہ بوم بیْل، حضرت سودہ الله اک خُوئیں دہ شِنا تادی سی، کہاں وخ دہ سہ جَرِلیْ تو سیٹا نبی علیہ السلام اک وارے دیس حضرت عائشہ الله کر دیگیْ آن عرض تھیگیْ: یا رسول الله! مؤں تومیٰ وارے دیس حضرت عائشہ کُلُ کُر دیسَن، اسدیو پتوڑ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ

مند حضرت عائشه رضى الله عنها، مرتبه جميل نقوى، ص: 150- 50

بخاری شریف، جلد3، کتاب النکاح، حدیث: 61- <sup>49</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ إِذَا أَرَادَا سَفَرًا أَقُرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقُسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ وَمُعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ وَمُعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ وَمُعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ وَيْجِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُ أَنّ اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْكُ أَنّ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلِيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ اللّهُ عَلْنَا اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ الللهُ عَلَيْكُ أَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ أَلْكُولُ أَلْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ أَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ أَلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللْكُولُولُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُولُ الللّهُ اللّ

" حضرت عائشہ علی سہ بیان تھینی چہ نبی علیہ السلام سہ کرہ گہ مُسفری (سفر) ارادہ تھیگہ تو تومی جماتو مجی تُولی تھینس، چہ سیٹو سے سفر دہ بوجونے کِرِیا جیئے نُوم نکھزانو ۔ نبی علیہ السلام ای سیٹو مجی ایک راتی گہ سُوری اے وار گہ چھوریگاس، بیل حضرت سودہ علیہ بنتِ زمعہ کھاں سو تومی وارے راتی سُوری حضرت عائشہ علی کُٹ بشگیگِس آن آ سر مقصود نبی ایک رضامندی سی "52۔

آؤلات: حضرت سوده الله الله ايك پُچ عبدالرحمن بن سكرانٌ مُچِهنو خوانِجيْ بِلُس كهان جنگ فارس ده شهيد بِلُس نبي عليه السلام جيْ ييتْر آؤلات نه بِلاس.

وفات: أُمُّ المُؤمنِين حضرت سوده ﴿ 22 ہجری ده مدینه منوره ده وفات بِلیْ ، اسه وخ ده حضرت عمر فاروق ﴿ اُنْ خلافت الْ زُمنه سوْ لَ کوئی مُؤرّخِین سه آئے گه رزنن چه سینٹے وفات امیر معاویہ ﴿ دور ده بِلِس مرکے وخ ده حضرت سوده ﴿ الله عمر چوبیو گه بائے کالُس، تدفین جنت البقیع ده بِلِس ۔

صيح مسلم، كتاب: دوده پانا، 2/1085، حديث: 1463؛ صيح ابن حبان، 12/10، حديث: 4211 ؛ ناسائي، سنن لكبري، 5/301، حديث: 13211 . حديث: 8934؛ بيحقي، سنن لكبري، 74/7، حديث: 13211

صحیح بخاری، کتاب: مخفه اور اس کی فضیلت، 181/1مدیث: 2453، کتاب: شهادتیں، باب: مسائل پر، 2/955، مدیث: 2542؛ ابو داؤد، <sup>52</sup> کتاب: باب نکاح، 243/2، مدیث: 2138؛ نسانی سنن الکبری، 5/292، مدیث: 2388؛ نسانی سنن الکبری، 5/292، مدیث: 8923-

#### 

\_\_\_\_\_

#### أمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالىٰ عنها

(پائدُخ: 614 عيسوى ـ وفات: جولائي 678 عيسوى)

نُوم عائشہ، خطاب أُمُّ المُؤمنِين، كُنيت أُمِّ عبدالله، القابيْ صديقه، حبيبته الرسول، طيبه، حبيبته المصطفى، المُبره، المُوفقه، حميراء اجيئے نُوم سيّده زينب بنتِ عامر آن كُنيت أُمِّ رُومان وَاوَح نُوم سيّدنا عبدالرحمنُ بن ابوبكرِّ نسبى لرُّ كنانه ده گيے نبى عليه السلام سے ايكهتِينوْ۔

خنیت: حضرت عائشه ای گنیت اُم عبدالله نی عرب ده اشراف جگو کنیت چهورون عزتے ایک بڑو نکھو گئیجاسو د حضرت عائشه ای آؤلات ناس ایک چهک حضور کی کُر تومی نِمگیڑتیاگی عرض تھیگی: "مُتی چیئے سہ تومی مُجِهنی آؤلاتے نُومِجی تومی کُنیت چهورینَن، موس تومی کُنیت جیئے نومِجی چهورَم؟" حضور کی ارشاد تھیگہ "تومی سزے پُج عبدالله ای نُومِجی دُنومِجی دُنومِجی سرے پُج عبدالله ای نُومِجی دُنومِجی دُنومُ

مالؤ: حضرت عائشہ ﷺ بُبَائے اصل نُوم عبدالله، کُنیت ابوبکر، لقب صدیق آن ابوبکر صدیق اے نوم عبدالکعبہ سؤ۔

نسبی لڑ: حضرت عائشہ ﷺ توموْ مالوْ حضرت ابوبکر صدیق ﷺ اےْ طرفِحیْ قُریش تابین بنو تمیم آن اجیئے طرفِحیْ قُریش اےْ تابین کنانیہ سے ایکھتِنیْ۔

-

امام احمد بن مبنل:مند احمد،مند عائشه، جلد 9، حديث: 4726، حديث مر فوع؛ طبقات ابن سعد، جلد 2،ص: 55-77\_

\_\_\_\_\_

مالے شجرہ: عائشہ بنتِ ابی بکر بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرّہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک $^{54}$ ۔

اجى اع شجره: عائشه بنتِ أمّ رومان زينب بنتِ عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن اذينه بن سبيع بن وهمان بن حارث بن غنم بن مالك بن كنانه 55 ـ

دادؤ: ابو قحافه عثمان بن عامر بن عمرو التيمي القرشي.

دَدِي: أم الخير سلمي بنت صخر بن عامر التيميه القرشيه.

ملاره: حضرت عائشة اع چار ملاراسی ام رومان بنتِ عامر تومی اُسکُون ماں سی آن اسماء بنتِ عمیس، قتیلہ بنتِ عبدالعزی گہ حبیبہ بنتِ خارجہ لوگی ملاراسی ۔

<u>تاروئے</u>: حضرت عائشہ اے چے تاروئے سہ عبدالرحمن بن ابی بکر (اُسکُون تا)؛ عبدالله بن ابی بکر گه محمد بن ابی بکر لوگه تاروئے سہ عبدالله بن ابی بکر حضرت قتیلہ اے پُچُس، محمد بن ابی بکر حضرت اسماء بنتِ عمیس اے پُچُس۔

\_

محمر بن سعد، طبقات ابن سعد۔

محر بن سعد، طبقات ابن سعد\_ <sup>55</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - ... مؤلف: رازول كوبستاني - ...

\_\_\_\_\_

حالت دہ پائدا بِلن۔ بیٹے اول عمر مکّہ دہ لگِتُھس، ناؤں موگو کال تومیٰ ماں گہ ڙَاوے سے ساتیٰ ہجرت تھے مدینہ ئڑ گیئی سیٰ۔

نُوم جيْ تهون: حضرت عائشہ اللہ السلام سے گرے کریا پیغام اٹیگہ تو (منسوب) تھیگاس۔ کھاں وخ دہ نبی علیہ السلام سے گرے کریا پیغام اٹیگہ تو ابوبکر صدیق اللہ تومی لوظ گہ لیسے کریا دہ جبیر بن مطعم اے گوشٹھہ گیاؤ آن کھوجاؤ: "تھو عائشہ اے نسبت تومو پُچ سے تھائے سوئے، چیئے جو رزانوئے، اسہ موتِجی کُروْ نوئے یا پُھٹِلوْ نوئے؟"۔ جبیر بن مطعم ایْ تومیْ چیئے جیْ کھوجاؤ، اسہ بُجیش جبیر بن مطعم ایْ تومیْ چیئے دین بو، آگی سہ سے چیؤ رجیگیْ: "اگر آ مُلئی اسے گوشٹھہ زبانل بوئے آلیْ تو اسے پُچ بے دین بو، آگی بیس آگر نہ تھوٹس آگی ہیں مطعم سے تھیلی لوظجی خوشحالہ بوئے مرک بوئے توموْ گوشٹھہ آلوْ چہ جبیر بن مطعم سے تھیلی لوظجی جبیر اکے پُھٹِلُن آن چیئے نبی علیہ السلام سے کربستائے پوْن دہ جوک گہ رکاوٹ نِش۔

امام احد بن تبل، مند احمد ، جلد 6، ص: 211؛ سيِّد سليمان ندوي هير ت حضرت عائشةٌ ، ص: 24- 56

بخارى شريف، جلد 2، كتاب المناقب، حديث: 1014\_ <sup>57</sup>

زبير منصوري، ام المؤمنين حضرت عائشه، ص: 8- <sup>58</sup>

\_\_\_\_\_\_

حضرت عائشہ آئے وجہ گئ مُتیْ اُمہاتُ المُؤمنِين مجی سماجی مرتبہ دہ بسکِس چہ سہ ایک قوئی (بتول) لُہال بوئے زبانل بِلِس ہاں مُتی ازواجِ مُطہرات کگُونِيؤ حالت دہ حضور ﷺ اے نکاح دہ آلِياسی، آگئ حضرت عائشہ ﷺ اے نکاح دہ آلِياسی، آگئ حضرت عائشہ ﷺ

مُؤرّخین سہ حضور ﷺ کہ حضرت عائشہﷺ اے زبانلے دو بڑہ سوببی رزنَن۔ ایک آئے چہ حضرت عائشہﷺ عقل فکر، فہم گہ فراست آن ایک عظیم پاکباز چیئی قامِس۔ دوموْگی سوبوْب آئے چہ سیٹے مالوْ حضرت ابوبکر صدیق ﷺ اے اسلام گہ حضور صلی الله علیہ وسلم اے کریا لئی بڑی قربنی گہ ایثارُس آن سیٹے ایک بڑی تابین سے نسبتِس، ہر سختی گہ راحتگی وخ دہ نبی علیہ السلام سے لخ چوکاس۔

رونکی گم پؤچم: محققین گه سیرت ناگارِس رزنن چه حضرت عائشه ای رونگ مبارک شو سو آن مُکَهجی شِناکک لِهیلیار بسکِس کهان سے وجه گی سیٹے لقب حمیراء مشہور سیرت نگارِس رزنن حضرت عائشہ ناؤن دائے کالو مجی پیغلتو بر اُچھتِس۔ آگه رزنن چه کچی بار ده سیٹے دھڑ چُٹُس، پتو دھڑ ده شِناکک تُهلیار آلِس۔ سیٹے استعمال ده پوش درہم قیمتے ایک قمِص بیسی کهان اخسر

امام ابوداؤد، كتاب الالدب، سيرسليمان ندوى، سيرت حفرت عائشة، ص 22. و 59

مشكوة، بابعشرة النساء؛ سيّدسليمان ندوي بيرت حضرت عائشة من 22- <sup>60</sup>

\_\_\_\_\_\_

دِ جری بوننَس۔ کرہ کرہ لھیلیْ قمِص گہ بوننَس آن کِٹیْ خادر اڑگیٹنَس۔ شک دہ یمن اکے سنیلو ہار بیسو، کعبہ اکے طواف تھون دہ مُک مبارکِجی نقاب بیسو، آن زعفران دہ رونگ دیلہ پوچو گئ حج تھینس۔ تومو شِش مبارکر اخسر خوشبُو پلینس۔

آؤلات: حضرت عائشہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک روایت ابن الاعرابی سہ لکینو چہ ایک نِمگیڑے بال ساقط بِلُس، مگر اخسر محققین سہ آ موش رِشتِیا نہ کلینَن۔

حجاب: رابعی اسحٰق اعمی کهاں شِیؤس، رزانوْ "ایک چوْٹ موْں حضرت عائشہ اللہ دیْ گِیاس، توْ سیٹا پڑدا تھیت موْس توْ جھوْ نہ پشبامَس۔ تر حضرت عائشہ او رجیگیْ: "اگر تُس موْں نہ پشبانوئے تَوْ موْس تَوْ تُوْ پشبامَس۔ تر حضرت عائشہ او رجیگیْ: "اگر تُس موْں نہ پشبانوئے تَوْ موْس تَوْ تُوْ پشبامَس 61۔

جنت البقیع گڑ بوجون: ایک چهک رات نبی علیہ السلام حضرت عائشہ الی گوڑاس۔ دم راتی دی نبی علیہ السلام ای چکیگہ تو حضرت عائشہ انی نیرجاسی، تے حضور اسی ای چُهوت ہے اُتھی تومی خپلیئی بونی، خادر ارگیئی، در پتوڑ تھے، کھش بوئے نِکھنِی ہُچڑ گیئے، مگر حضرت عائشہ الی چیلس، نیرِجی ناسی۔ سہ سوچوڑ گیئی چہ نبی علیہ السلام آ وخ دہ کوڑ گیئے، آ گی اُتھی تومی خادر ارگیئی نبی علیہ السلام پتو روان بِلی۔ نبی علیہ السلام جنت البقیع دہ اُچھتہ آن حضرت عائشہ اسدی گیے سیٹوجی شِنا دُور چوکِلی۔ نبی علیہ السلام سہ ہت ہُوں تھے دُعا تھے ہتی اسدی گیر سیٹوجی شِنا دُور چوکِلی۔ نبی علیہ السلام سہ ہت ہُوں تھے دُعا تھے ہتی عائشہ آ پشی اکوڑ چُپ بوئے مرک ہوئے گوڑہ آبی تومی بتھارِجی ڑیک بِلی آس عائشہ السلام گہ مرک بوئے گوڑہ آبی پشیگہ تو حضرت عائشہ چیلس۔ مجی نبی علیہ السلام گہ مرک بوئے آلہ۔ آبی پشیگہ تو حضرت عائشہ چیلس۔ مجی نبی علیہ السلام ای سیٹو پشِی رجیگہ: "تو شِنا بِجِلیْ ہے کیا نیئی؟" تے سہ سو بقیع نبی علیہ السلام ای سیٹو پشِی رجیگہ: "تو شِنا بِجِلیْ ہے کیا نیئی؟" تے سہ سو بقیع

-

محر بن سعد، طبقات ابن سعد <sub>61</sub>

\_\_\_\_\_

بُجَیش بوجون گہ آیونے قصہ تھیگئ ۔ حضور ﷺ ایْ ناز گیْ چُھوت ہے شپّٹ تھے ارشاد تھیگہ: "تُس آ گٹینیئی چہ الله گہ الله اے رسول سہ تُوْ سے ناانصافی تُھویی 62"۔

لِمُكرِيون: رزنَن نبی علیہ السلام اے زُمنہ دہ عرب دہ ایک تورسری کِس کھاں سے فِکر سیرت گہ رجال کتابو مجی تھیگان۔ آ تورسریئے بارَد رزنَن چہ یہ سے خاص خاصیات آئے سی چہ سیْس ازواج مطہراتو مجی چوغلی تھے سیٹو اکو مجی لاکیاراسی: (کانت تحرِش بین ازواج النبی النبی النبی سیس تومی چھائے اکے منیسی۔ سہ سو رجیگی سیجی کھوجیگہ: تھوئے موزی سیْس (اُمہات سہ) دان کیہ گٹینس؟ سہ سو رجیگی دان نہ گٹیگہ بیْل تو موس کیہ رزم بیْل"63۔

واقعم افک: حضرت عائشہ افک جی اِفک دہ تہمت شیونے واقعہ غزوہ بنو مصطلق جی مرک بوئے آیون دہ شعبان، 5 ہجری پیخ بِلُس۔ قرآن مجید دہ آ واقعہ رَد بِلِن 64 حضرت عائشہ اللہ اے برأت دہ سورت النور، آیات 11 جی 20 بُجَیش نازل بِلیْئی۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِ فَكِ عُصْبَةً مِنْكُمُ ' لا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ "بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ الْكُوْ الْمِرِيَّ مِنْهُمُ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ' وَالَّذِينَ تَوَلَّىٰ كِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَنَابٌ عَظِيمٌ ۞ لَوْلا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيُرًا وَقَالُوا لَهُنَا إِفْكُ مُبِينٌ ۞ لَوُلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ' فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَا عَنْدَا اللّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۞ وَلَوُلا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَلَيْلُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَيَعْدَلُونَ يَأْفُولُونَ يَأَفُواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عِنْدَ اللّهِ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عِنْدَ اللّهِ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا كُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَتَحْسَبُونَ هُ فَلِيلًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنِّ النِيمِينَ وَهُ وَلَيْكُمْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللّهُ وَيُهُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِو عَلَى اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللّهُ وَيُعْرَحُونَ وَ وَلِللّهُ لَكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللّهُ وَرَحْمَتُهُ وَلَّ اللّهُ وَالْمُؤْمِونَ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُولِولًا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللّهُ وَيُعْلِي الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ

زبير منصوري، ام المؤمنين حضرت عائشة من: 10،10 - <sup>62</sup>

این حجر عسقلانی، الاصابه؛ سیرسلیمان ندوی، سیرت حضرت عائشه " 63

بخاري شريف، جلد 3، كتاب الاعتصام، حديث: 2224؛ مسلمشريف، جلد 3، كتاب الرقاق، حديث: 6892 - <sup>64</sup>

\_\_\_\_\_

(ترجمہ: "کھاں جگا بہتان شئیگان خھو مجی ایک ٹولرِ نی، اسہ توموْ حق دہ کھچَٹیْ نہ کلِیا، بلکہ اسہ خہرے کِریا مِشٹِن۔ آئیٹو مجی کھاں منُوڑوے گُنائر کچا باگوْ ہریاؤن سہ سر کِریا اج اسچا وبالُن۔ آن جیئی اسٹو مجی آ بہتانر بڑی بوکئی ہُونْ تهاؤن سہ سٹر بڑو عذاب بو O کھاں وخ دہ خھا اسہ موش شُنْلسَت تو مومن مُشو گہ چيؤجي تومو بيؤ ده نيک گمان کيه نه تهيگه ـ آن کيه نه رجيگه چه آ صريح گُگلُن ٥ آ جک (افتراء پرداز) توموْ موڙے (تصدیقر کریا) چار شئِدان کیہ نہ اٹیگہ۔ توْ ییٹا شئِدان نه الباله توْ خود م پنيز ده اج آئرِ چوڻِيرَن O آن اگر دُنير گه اخرت ده څهوْجي، خودَ کے فضل گہ سہ سرِ رحمت نہ بِلیْ بیْل توْ کھاں موڑے خھوْس غوغہ تھینسَت اسہ سر وجہ گئی څھوْجئی بڑو (سخ) عذاب نازل بی بیْل O کھاں وخ دہ څھوْس تومیٰ جِبوگیْ ایک مُتوْ سے اسہ سے ذِکر تھینسَت آن تومیٰ آنٹزی گی ادَو موْش رزسَت کھاں سر خھوڑ جوک گہ لیل ناسی آن خھوْس اسہ ایک لیکھو ہو موْش لچھینسَت (گٹینسَت) آن خود کے پنیز دہ اسہ بڑو ہگرو موٹئس O آن کرہ خھو اسہ شُبِيْلاسَت تو كيه نه رجيت چه اسور آ شايان نانو چه ادو موش جبجي نه الون ـ (پروردگار) تو ياكُن آ توْ (لو) بِرُوْ بهتانُن O خودِيس څهوْرُ نيصيات تِهينوْ چه اگر مومِن نِت توْ پھری کرہ گہ ادو کوْم نہ تِھیا ٥ آن خودَئی سہ څھوْ (پرجریونر کِریا) تومیْ آیات پهزگه پهزگه بیان تِهینوْ۔ آن خودئی لچهیک گه حکمت اےْ خوانُن ٥ آن کھاں جک آ مؤش پسن تھینن چہ مومنو مجی بر حیائی یعنی (بدکاری تہمتر خبر) خور بی سیٹور دُنیر گہ اخرت دہ دکھ دِیک عذاب بَوٰ۔ آن خودَئی سہ لچھینوْ آن شھوس نہ لچھینکت O آن اگر شھوجی خودے فضل کہ سہ سر رحمت نہ بلی بیْل (تو جو جو نہ ہی بیل مگر سہ کریمُن آن آ چہ خودَئی مہربان گہ رحیمُن "۔ (النور، آيات 11 جيْ 20 بُجَيش).

آ فِتنہ اے گُوٹ عبداللہ بن اُبی سُوْ آں سیْس سے ساتیْ منافقو ایک ٹولے فتنہ خور تھونے مرتکب بِلِس۔ مسلمانو مجیْ کوئے گہ آ فتنہ دہ ٹل ناسوْ بیل اسہ چے مئوڑہ

\_\_\_\_\_\_

(مسطح بن اثاثه، حسان بن ثابت، حمنه بنتِ جحش) کهاں منافقو چهل ده آلاس۔ ييٹوجئ حد قدف جاری بِلی، چربِيؤ چربِيؤ کورڑائے ديگه آل سه تومیٰ ڇها جیْ پهرله 65ء۔

#### مناقب أمُّ المُؤمنِين حضرت عائشه رَفِيُّ

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قَالَ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُكُا أَر يُتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَري أَنْكِ فِي سَرَقَةٍ
 مِّنْ حَرِيْرٍ وَيُقَالُ: هَذِوامُرَ أَتُكَ. فَاكْشَفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِن عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

" حضرت عائشہ جی رویتِن چہ حضور کے ای سیٹوڑ رجیگہ: موں ساچھود دُو چوٹ تُو پشاسُن چہ تُو رگے پوچو مجی سلٹیلیْنیئی آن موڑ رزجِلیْ چہ ییْہ تھوئے جماتِن۔ پڑدہ ہُون تھے چکِیا، تے موں چکاس تو تُو سیئی۔ تو موں رجاس چہ اگر ییْہ الله اے طرفجانیْ تو سیْس (الله سه) ادا تھے پشو "60 د (متفق علیہ)

" حضرت عائشه الله عليه واليتن چه ايک چهک رسول الله صلى الله عليه وسلم ائ رجيگه: وو عائشه! آ جبرائيل سه خهور سلام رزنَن مون جواب ديس: سيتوجئ گه سلام بونتهه آن الله الح رحمت گه بركات بونتهم مگر نبى عليه السلام سه جو پشبانس اسه مؤس نه پشبامسِس 60".

صحیح بخاری، کتاب: صحابہ کرام کے فضائل، باب: حضرت عائشہؓ، 1415ء حدیث: 3682؛ کتاب: نکاح، 1969/5 صحیح مسلم، 66، ملم۔ 24188 مند احدیث: 2438؛ مند احدیث بنائل، 41/6، حدیث: 2438، حدیث: 2438؛ مند احدیث بنائل، 67، حدیث نضائل اصحاب رسول، باب: فضائل عائشہؓ، 1374/3، حدیث: 3557؛ صحیح مسلم، کتاب صحابہ کے فضائل، 67

ابن مشام: سيرت النبي مَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

یج بخاری، کتاب فضائل اصحاب رسول، باب: فضائل عائشہؓ، 3543، حدیث: 3557؛ سیخ مسلم، کتاب صحابہ کے فضائل، ملک باب فضائل عائشہؓ، 4/1895، حدیث:۔ 2447: ترزی، سنن ترزی کی کتاب: اجازت، 55/5، حدیث: 2693۔

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - ... مؤلف: رازول كوبستاني - ...

\_\_\_\_\_

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلِيْنَا بَعَثَ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السُّلَاسِلِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلُتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَىكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: عُنْرُ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: عُمْرُ. فَعَدَّرِ جَالًا فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلِنِي فِي آخِرِ هِمْ.

" حضرت عائشہ ﷺ جی مروی نیْ چہ جک سہ تومہ تحائف نبی علیہ السلام اک بارگاہ دہ پیش تھونے کِرِیا می (وار ائے) دیس چکینس، آ عمل گیْ سیْس (جک) نبی علیہ السلام ائے رضا لُکھینس "<sup>69</sup>۔ (متفق علیہ)

ا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ بِي رَسُولُ اللهِ طُلِقُكُ إِنِي لاَّعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ عَضْبَي. قَالَتُ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعُرِ فُ ذَلِك؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِيْنَ: لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَ إِذَا كُنْتِ غَضْبَي قُلْتِ: لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتُ: قُلْتُ: أَجَلُ وَاللهِ، يَارَسُولَ اللهِ، مَا أَهُجُو إِلَّا اسْبَك.

صحيح بخارى، كتاب:المغازى، 4/1584، حديث:4100؛ صحيح مسلم، كتاب:المغازى ، فضائل ابو بكر، 4/1856، حديث: 2384؛ ترمذى، سنن، <sup>68</sup> كتاب الفضائل، 5/706، حديث: 3885؛ صحيح ابن حبان - 3/308، حديث: 3885؛ صحيح ابن حبان - 3/308، حديث: 6885

صحیح بخاری، کتاب: تخفه، اس کی فضیلت، 910/2، حدیث: 2435؛ صحیح مسلم، کتاب: فضائل صحابه، 1891/4، حدیث: 2441؛ سنن نسائی، 69 کتاب: دس عورتین، 69/7، حدیث: 3951؛ بیبتی، سنن الکبری، 6/6، حدیث: 18721، حدیث: 1872

\_\_\_\_\_

"حضرت عائشہ اُن بیانن چہ رسول الله اُن موڑ رجیگہ: موْس لئی مڑنی شان گئ لچھمَس کرہ تُوْ موجی راض بینیئی یا کرہ خیا بینیئی۔ حضرت عائشہ اُن سہ رزنَن موْں عرض تھیس چہ آ موْش خھوْس کاتھہ لیل تھینَت؟ حضور اُن ارشاد تھیگہ: کرہ تُوْ موْں سے راض بینیئی توْ رزانیئی رب محمد ائے سگان! آن کرہ تُوْ خیا بینیئی توْ رزانیئی رب محمد ائے سگان! آن کرہ تُوْ خیا بینیئی تو رزانیئی رب ابراہیم ائے سگان!۔ (حضرت عائشہؓ) سہ رزنَن موں رجیس خود کے سگان! یا رسول الله! اسہ وخ دہ موْس صرف خھے نُوم پھتمَس"آ۔ (متفق علیہ)

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها . قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عُلِيْكُ يَسْتُونِي بِرِ دَائِهِ وَ أَنَا أَنْظُو إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ طَالِيُكُ لَيْتَعَدُّرُ فِي مَرَضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَمَّا؟ اسْتِبُطَاءً
 لِيَوْمِ عَائِشَةَ فَلَنَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَ نَحْرِي وَ دُفِنَ فِي بَيْتِي.

صحیح بخاری ـ کتاب: نکاح، باب: عور توں کا حسد اور تلاش ، ک / 2004 ، صدیث: 4930 ، صحیح مسلم ، کتاب: فضائل صحابہ ، باب: فضائل عائشہ ، معتقبہ بخاری ـ کتاب: فضائل عائشہ ، 4930 ، صدیث: 4930 ،

صیح بخاری، کتاب: نکاح، باب: عورت کا عبشیوں اور دوسروں کوشک کے بغیرد کیفنا، 5/2006، حدیث: 4938؛ صیح مسلم، <sup>71</sup> کتاب: عید کی نماز، باب: بغیر اجازت کھیلنا، 6/608، حدیث: 892؛ سنن نسائی، کتاب: عید کی نماز، 6/195، حدیث: 1595؛ مند احمد این عبل / 179، حدیث: 282۔

\_\_\_\_\_

"حضرت عائشہ شی سہ بیان تھینن چہ نبی علیہ السلام (زنکدن ده) می وارے طلب تھونے کھوجینس چہ موں اش کُدی بیوس؟ ڈونچھی موں کُدی بیوس، تے کھاں چھک می وارے دیسس حضور شی اے شِس مُبارک می مُون داسو، الله عزوجل ای سیٹر روح مبارک قبض تھاؤ آں می گوڑہ مدفون بلہ""۔ (متفق علیہ)

عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبِيْرِ، قَالَ: كَانَتُ عَائِشَةُ رضى الله عنها لَا تُمُسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ هَا مِنْ رِزْقِ اللهِ تَعَالَى
 إلَّا تَصَدَّقَتْ بِهِ.

"حضرت عروه بن زبير الله اع رزق ده جضرت عائشه الله اع رزق ده جوک گه خِيز آلوْ توْ سيْس اکو دیْ نه رئيسیْ بلکه اج اسه سات ده (چوکيؤ چوکيؤ) اسه صدقه تهر برئيسیْ "<sup>73</sup>۔

عن ابن أَبِي مُلَيُكَةَ. قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُبَيْلَ مَوْتِهَا عَلَي عَائِشَةَ وَهِيَ مَغُلُوبَةً. قَالَتْ: أَخْشَي أَنُ يُعْتَى عَكِيَّ، فَقِيْلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عُلِيْتُهُ وَ مِنْ وُجُوْةِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ: اثْنَنُوا لَهُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِيْنَكِ؟ قَالَتْ: اثْنَنُوا لَهُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِيْنَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ اتَّقَيْتُ. قَالَ: فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ عُلِيْتُهُمْ وَلَمُ تَجِدِيْنَكِ؟ قَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَتَنَى يَنْكُ بِكُمْ اغَيْرَكِ وَنَوَلَ عُنُولُ مِنَ السَّمَاءِ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَتَنَى عَلَى عَلَى وَوَدُتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا.

"امام ابن ابی ملیکه اے بیائن چه حضرت عبدالله بن عباس ای حضرت عائشه الله عند الله بن عباس ای حضرت عائشه الله جی (گوره) ازور ایونے اجازه لُکهاؤ اسه وخ ده سه (حضرت عائشه ) زنکدنے حالت داسی۔ سه سو رجیگی: موْل بِجَومَس چه بیْس می تِکِیار تهوٰ۔ حاضرینُج رجیگه: بیْه تو نبی علیه السلام اے پِچَے پُچ آن بڑه جستیره مسلمانو مجانوْ۔ سه سو رجیگی: شو تے سیٹور اجازه دِیا۔ حضرت عبدالله بن عباس ازور آلو آن ایی کهوجاؤ: شهو

صیح بخاری ، کتاب: جنازہ ، / 486، حدیث: 1323؛ صیح مسلم ، کتاب: فضائل صحابہ ، باب: حضرت عائشہ ﷺ کے فضائل، <sup>72</sup> -2443، حدیث: 1893/4

صیح بخاری، کتاب:مناقب، باب: قریش کے فضائل، 1291/3، حدیث: 3314- <sup>73</sup>

\_\_\_\_\_\_

کدانَت؟ سه سو (حضرت عائشة) جواب دیگئ: اگر پربیزگارنِس تو بهترِن۔ سه سئ رجاؤ: ان شاء الله بهتر بُو تے چه څهو نبی علیه السلام اے زوجه مطهره نَت، آن بیل خهو جی سیٹا (حضور الله علیہ کوئے گه پهوئی (دوشیزه) سے نکاح نه تهیگان، آن شهے براءت آسمانِجی نازل بِلِس۔ سیٹو جی پتو عبدالله بن زبیر اور آلو تو سه سو (حضرت عائشہ الله الله تهیگئ: عبدالله بن عباس آلاس، سیس می تِکیار (تعریف) تهینس آن مؤس آ لُکهمسس چه افسوس! مؤن گمنام بِلِس بیل تو "۲۰۰۰"

عَنْ مُوسي بُنِ طَلْحَةً، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةً.

"حضرت موسیٰ بن طلحہ سہ بیان تھینَن چہ موں حضرت عائشہ اُ جی بسکو کوئے گہ فصیح نہ پشاسُن "آ حدیث امام ترمذی گہ امام حاکم ای روایت تھیگان]۔

عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ عُلِلْقَيُّ فَارِسِيًا كَانَ طيبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ عُلِلْقَيُّ ، ثُمَّ جَاءَ يَدُعُوهُ ، فَقَالَ : وَ هَذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ : لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عُلِلْقَيُّ : لاَ ، فَعَادَ يَدُعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عُلِلْقَيَّ : وَهَذِهِ قَالَ: لاَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلِلْقَيَّ : وَهَذِهِ قَالَ: لاَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ : وَهَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ : وَهَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ : وَهَذِهِ . قَالَ : لاَ ، ثَمَّ عَادَ يَدُعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ : وَهَذِهِ . قَالَ : لاَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ : وَهَذِهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : وَهَذِهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : وَهَذِهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ : وَهَذِهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : وَهَذِهِ . قَالَ مَاللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ . وَهُذِهِ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت انس الله سه بیان تهینَن چه نبی علیه السلام اے ایک فارسی گاؤنڈی سه لئی مڑنی جُولی بِدِیسو، ایک چهک سه سی نبی علیه السلام گر جُولی بِداؤ، تے نبی علیه السلام گر دعوت دون حاضر بِلو تو نبی علیه السلام ای ارشاد تهیگه: ییه گه یعنی حضرت عائشه (گه موں سے ساتی مدعو نی یا نیں)، تو سه سی رجاؤ: نیں، آگئ نبی علیه السلام ای دعوت جی نیں تهیگه۔ اسه مُشئی پهری نبی علیه السلام گر

صيح بخاري، كتاب:التفسير، 4/1779، حديث: 4476\_ 74

سنن ترمذی، کتاب:مناقب رسول مناطبی کام باب: فضل عائشه، 5/705، حدیث: ـ 3884متدرک حاکم، 4/12، حدیث: 6735؛ امام امام طرانی ، مجم الکبیر، 23/23؛ و بینی ، مبل اراعلام النبلاء، 191/2؛ احمد بین بین فضائل صحابه، 876/2، حدیث: 1646؛ بیشی، مجمع الزوائد، طبرانی ، مجمع الکبیر، 23/23؛ و بینی ، مبل اراعلام النبلاء، 191/2؛ احمد بینی مبل اراعلام النبلاء، 191/2؛ احمد بینی مبل المبلاء، 243/9

\_\_\_\_\_\_

دعوت داؤ۔ نبی علیہ السلام ای کھوجاؤ: ییہ گہ۔ سو مشئی رجاؤ اوں ییہ گہ۔ تے بیئر (حضور ﷺ گہ عائشہ) ایک مُتربت پیر اُتِھلہ آن اسہ مُشا اے گوشٹھہ گیئر 60،۔

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها في رواية طويلة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لِفَاطِمَةَ: إِنَّهَا (أَي عَائِشَةَ) حِبَّةُ
 أَبِيْكَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ... الحديث.

" حضرت عائشہ ﷺ سہ ایک رِّکی حدیث دہ روایت تِھینی چہ نبی علیہ السلام ای تومی دِی حضرت فاطمہؓ کُڑ رجیگہ: رب کعبہ اے سگان! بے شک عائشہؓ تھوئے مالوڑ لئی گھڑ چِدالِن "77۔

عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ وَكَانَتْ تَغْشَى عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعْثَ ابْنُ الزُّبَيْدِ إِللهَا بِمَالٍ فِي غَرَارَتَيْنِ ثَمَانِيْنَ أَوْ مِائَةَ أَلَفٍ فَرَعَتْ بِطَبْقٍ وَهِي يَوْمَئِذٍ صَائِمَةٌ فَجَلَسَتْ تَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَأَمْسَتْ وَمَا عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ دِرْهَمٌ فَدَعَتْ بِطَبْقٍ وَهِي يَوْمِئِذٍ صَائِمَةٌ فَجَلَسَتْ تَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَأَمْسَتْ وَمَا عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ دِرْهَمٌ فَلَكَ عَلَيْ وَطُرِي فَجَاءَتُهَا بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّسَتْ، قَالَتْ : يَا جَارِيَةٌ، هَلُتِي فِطْرِي فَجَاءَتُهَا بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ ذَرَةً: أَمَا اسْتَطَعْتِ مِمَّا فَكَنْ الْمُعْلَى عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لَهَا أَمُ نَتُ مِنْ وَلَا لَكُمْ الْمُعْلَى عَلَيْهِ، فَقَالَتْ الْمَعْمَاتِ مَنْ الْمُعْلَى عَلَيْهِ لَعُلِي عَلَيْهِ، وَلَا لَتْ الْمُعْلَى عَلَيْهِ لَعُلَالًى الْمُعْلَى عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُعْلِي لَعْلَى النَّالِ فَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِي اللّهَ الْمُعْلَى عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي ال

"امّ ذرہ کھاں حضرت عائشہ اُٹ ڈِمِس، بیان تھینی چہ ایک چوٹ حضرت عبدالله بن زبیر ؓ ای دُو کُوتھو مجی سیٹور (حضرت عائشہ ؓ ٹُڑ) چربیؤ زِر یا ایک لکھ مالیتے مال چھٹیاؤ، سیٹا (مال بدونے کِرِیا) ایک کوٹھائی اٹییگی آن سہ اسہ چھک روزہ سی، اسہ مال جگو مجی بگونے کِرِیا سہ بیٹی، بیلاڑ بُجَیش اسہ مالِجی سیٹو دی ایک درہم گہ نہ بھت بِلو، کرہ بیلگون بِلیْ تو سیٹا رجیگہ: وو مُلئی! می کِرِیا روزہ پھوٹون جو اٹہ، سہ مُلئی ایک ٹِکیْ آن اپو ہو گِی اٹے حاضر بِلیْ، تے امّ ذرہ او رجیگیْ خھا کھاں مال بگیت اسس مجیْ اسے کِرِیا ایک درہم اے موس مُلیْ نہ رجیگیْ : چیئر راجیگیْ او رجیگیْ : چیئر الٹباسَت، کھاں گئی اش بیس افطاری تھوٹ بیل، حضرت عائشہ ﷺ او رجیگیْ : چیئر

صحيح مسلم، كتاب:مشروبات، باب: بيروي كا كلعانا، 3/1609، حديث: 2037؛ احمد بي تنبل، المسند، 123/3 حديث: 12265-

امام الو داوُد ، سنن الو داوُد ، كتاب: الادب، 4 /274 ، حديث: 4898 ميشي ، مجمع الزوائد ، 4 / 322 - <sup>77</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - 43 -

\_\_\_\_\_\_

موْں سے ادو لہجہ دہ موْش نہ تھہ اگر اسہ وخ دہ تھو موْں کائی تھییگیئی بیْل توْ ایْبل موْس ادا تھوبام بیْل"<sup>78</sup>۔

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتُ: لَبَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ طَيِّبَ نَفْسٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ الله فِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اغْفِرُ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ مَا أَسَرَّتُ وَمَا أَعْلَنَتُ فَضَحِكَتُ عَائِشَةُ حَتَّى سَقَطَ اللَّهُمَّ، اغْفِرُ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ مَا أَسَرَّتُ وَمَا أَعْلَنَتُ فَضَحِكَتُ عَائِشَةُ حَتَّى سَقَطَ رَأُشُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ الظِّحْكِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُهُ : أَيْسُرُّكِ دُعَائِي، فَقَالَتُ: وَمَا لِي لَا يَسُرُّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابُنُ أَي شَيْبَةً. دُعَاؤُك، فَقَالَ عَلَيْقُهُ : وَاللهِ، إِنَّهَا لَكُعَاثِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ: رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابُنُ أَيِي شَيْبَةً.

" حضرت عائشہ الله سے بیان تھینن چہ کرہ موں نبی علیہ السلام خوشگوار حالت دہ پشیس تو موں عرض تھیس: یا رسول الله! الله تعالیٰ ئڑ می حق دہ دُعا تِھیا، تو نبی علیہ السلام ای رجیگہ: وو الله! عائشہ اے مُحھنہ پتنہ، خرگن گہ چپ، تمام چھائے (گناہ) بشگہ (ادا حصور الله ای ہاجی گی رجیگہ) آ شُٹی حضرت عائشہ لئی گھن ہزلی ادی بُجیش چہ سیٹے شِشس نبی علیہ السلام اے مُونی دہ وزی دِتو، آگی نبی علیہ السلام ای رجیگہ: می دُعا تُور مِشٹی لیل،بلی یا؟۔ سہ سو رجیگی: آکاتھ بوبانی چہ شھے دُعا مور مِشٹی نہ لیل بی، تے نبی علیہ السلام ای ارشاد تھیگہ: خودے سگان! بر شک ہر نماز دہ می آدُعا می اُمتر کِریا خاصِن "6۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَ تَيْنِ أَجْوَدَ مِنْ عَائِشَةَ وَ أَسْمَاءَ وَ جُودُهُمَا مَخْتَلِفٌ: أَمَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الشَّيْعِ إِلَى الشَّيْعِ حَتَّى إِذَا كَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَمَتْ وَ أَمَّا أَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا عَانِشَةٌ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْعِ إِلَى الشَّيْعِ حَتَّى إِذَا كَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَمَتْ وَ أَمَّا أَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تُبْسِكُ شَيْعًا لِغَدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ.

"حضرت عبدالله بن زبیر" سه بیان تهینن چه مون حضرت عائشه الله گه حضرت اسماء الله جی بسکو سخا تهی چیئی کوئر گه نه پشاسُن، آن بیدبون سخاتوب ده فرقُن،

ابونعيم، حلية الاولياء، 47/2؛ هناد،الزهد،338٬337/ ذبيي ،سيار عالم النبلاء،187/2؛ ابن سعد،طبقات الكبري، 67/8\_8

اين حبان، صحيح اين حبان، 48/6، حديث: 7111؛ متدرك الحاتم، 4/31، حديث: 6738؛ اين ابي شيبه، المصنف، 6/390، حديث: 32285؛ ومن المعالم المعالم النباء، 243/2؛ بيشمي، مجمع المسلمين، 9/243 ومديث: 2032؛ ذهبي، سيار اعلام النباء، 2/415؛ بيشمي، مميند الفردوس، 4/496، حديث: 2032؛ ذهبي، سيار اعلام النباء، 2/415؛ بيشمي، مميند الفردوس، 4/496، حديث: 2032؛

\_\_\_\_\_\_

چہ حضرت عائشہ و اس اپو اپو چیز ٹول تھیسی آن کرہ بسکِلی تو تے اسہ (غریب غُربو مجی) بگے دیسی، آن حضرت اسماء و شاہ سہ اکو دی ڈونچھاکے کِرِیا جوک گھربو مجی نہ پھتِیسی، "80ء ۔ گھ خیز چھورے نہ پھتِیسی، "80ء۔

تابعی عروہ سہ بیان تِھینوْ موں جگو مجی حضرت عائشہ اللہ جی بسکوْ قرآن گہ فرائض لچھون، حلال حرام سِیون، عربو مؤش کال گہ نسبے کوئے گہ بڑوْ عالم گہ نہ پشاسُن 81۔

ابوموسىٰ اشعرى الله سه رزانو بيه اصحابِ رسولو كِرِيا كره گه كوئے حديث گران بِلَيْ يا جو مسئلہ نه لڇهبالَس بِلوْ تو بیْس حضرت عائشہ الله علیہ اسم بارَد كهوجونْسَس آن اسوڑ حدیثر صحیح مفہوم گه صحیح علم بشیسوْ۔

تابعی عطاء بن ابی الرباح سہ بیان تِهینوْ چہ حضرت عائشہ اللہ جگو مجیْ لئی بڑی فقیہ آن بُٹوْ جگوجیْ بسکیْ لچِهیکِس، آن تمام جگو مجیْ عام معاملاتو بسکیْ، مِشٹیْ گہ صحیح رَئی دِیکِس<sup>82</sup>۔

تابعی امام زہری سہ بیان تِهینوْ چہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایْ ارشاد تهیگہ: "اگر آ اُمتے تمام تورسری کھائیٹو مجیْ اُمہاتُ المُؤمنِین گہ ٹلِن، اگر سیٹے علم ٹول تِهجلوْ توْ حضرت عائشہ ﷺ ایْ علم اسہ بُٹیؤجیْ بسکُن قائدہ اُ

البخاري، الادب المفرد، 1/106، حديث: 286 ؛ امام عبد الرحمن ابن جوزي ،صفوت الصفوى، 2/59،58 و 80

امام ابن جوزى، صفة الصفوة، جلد 2 ،ص:32؛ امام ابو نعَيم الصبهاني: حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، جلد 2 ،ص: 50،49\_

الم الحاكم، متدرك على الصحيحيين، جلد 4 ،ص: 15، حديث 6748؛ الم الحافظ ذبري: سيراعلام النبلا، جلد 2 ،ص: 185\_

امام حافظ ذهبی: سیراعلام النبلا، جلد 2، ص: 185؛ امام این حجر عسقلانی، تبذیب التبذیب، جلد 12 ، ص: 463؛ امام امام طبرانی: 39 معافظ ذهبی بیر، جلد 23 ، ص: 184، حدیث: 299 مام بیشی: مجمع الزوائد، جلد 9 ، این جوزی، صفحة الصفوق، جلد 2 ، ص: 33؛ مجمع الزوائد، جلد 9 ، این جوزی، صفحة الصفوق، حلد 2 ، ص: 33؛ مجمع الزوائد، حلد 9 ، این جوزی، صفحة الصفوق، حلد 2 ، ص: 433

\_\_\_\_\_

حضرت انس الله سه رزانو موں نبی علیہ السلام آ رزون دہ شُٹِلونُس چہ: "عائشہ اے فضیلتِن "<sup>84</sup>۔ فضیلتِن "<sup>84</sup>۔

امام ہیشمی سہ رزانو آحدیث اے تمام رجال صِقَان 8ء حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سہ رزانو امیر معاویہ ﷺ ای رجاؤ: "موں کوئے گہ خطیب حضرت عائشہ ﷺ جی بڑو یا بسکو بلاغت گہ فطانت دہ نہ پشاسُن 8ء۔

حضرت عائشہ ﷺ ایے چپلی: حضرت عائشہ او حضرت وائل اے جماتے دُت پیگس، وائل اے کُنیت ابولفقیعس سِس، سیّدہ عائشہ ؓ اے رضاعی پِچی گہ رضاعی وائل اے کُنیت ابولفقیعس بون اینس<sup>87</sup>۔

حضرت عائشہ علی ہوایتِن چہ کوئیک مُشا سہ حضرت حفصہ اے گوڑ اڑوڑ آیونے اجازہ لُکِھیسو، تو نبی علیہ السلام ای ارشاد تھیگہ می قیس فلٹکے مُشانُو کھاں حفصہ ( ای رضاعی پِچِیسو ۔ حضرت عائشہ او عرض تھیگئ یا رسول الله اگر فلٹکے مُشا (می رضاعی پِچی) جودو بِلو بیْل تو می گوڑہ آئے باسو ؟ نبی علیہ السلام ای ارشاد تھیگہ: اوں، رضاعت گئ تہ گہ اسدئی حرمت ثابت بینی کھاتہ ولادتے حرمت بینی 88۔ (صحیح مسلم)

تعلیم گه تربیت: چیئی قامے تعلیم گه تربیتے کِرِیا حضرت عائشہ ﷺ اے طرفِحی جمعہ مجی ایک دیس موقرؤُس۔ اسه دیزه سیْس چیؤڑ دِینر تعلیم

بخارى شريف، جلد1، ص: 532؛ زير منصورى هيرت ام المومنين حضرت عائشة من 10- <sup>84</sup>

امام ہیثی، مجمع الزوائد، جلد 9 ،ص: 243\_ <sup>85</sup>

امام طبراني، جميمالكبير، حلد 23 ،ص: 184، حديث 299؛ امام بيثى: مجمع الزوائد، حبله 9 ،ص: 243 عاصم، الآحاد والشاني، حبله 5 ،

صحیح بخاری، جلد 1، ص: 361؛ سیّدسلیمان ندوی ہیر ت حضرت عائشةٌ، ص: 21 - <sup>87</sup>

مخضر صحيح مسلم، حديث:874\_ 88

-

دیسی <sup>88</sup>۔ حضرت عائشہ و مثال عالمہ ، فقیہیہ گہ فاضلہ سی ، اسوئہ حسنہ اخرت بُجیَش چیئی قام ے کِرِیا چلے ایک توڑون ، امت مسلمہ اے چیئی قام سہ حضرت سیدہ عائشہ و علیہ اے تعلیماتِجی عمل تھے دین دنیے دہ کامیاب بوبانَن ، سہ سو تومی بُٹی جودُن دہ چیئے گہ مُشو مجی اسلام گہ اسلامے احکام گہ قوانین آن اسہ سے عادات گہ اخلاقے تعلیم دون مجی لگیگِن ، حضرت عائشہ و صرف مستند احادیثو روای ناسی بلکہ سہ ایک بڑی فقیہ، مفسرہ گہ مجتہدہ گہ اسلی آن چیئے قام مجی بُٹیجی بڑی فقیہ گی تسلیم تِهجاسی۔

ازواج مطهراتو وظائف: غزوہ خیبرِجیْ پتو نبی علیہ السلام ایْ تومیْ ازواج مُطہراتو کالوْ سرے مصارفے کِرِیا وظائف موقرر تھیگہ۔ ہر جمات کر 80 وسق خُرما آن 20 وسق یو ائے اوْن موقرر تھیگاس 90 مگر ازواج مطہرات سہ صدقات گہ خائرات دون مجیٰ ہت نہ پینس آ وجہ گی کالوْ سرے خرخ اخسر مُچھو بریجاسوْ۔

خانگی انتظام: حضرت بلال الله گر آ اعزاز حاصلُس چه سه نبی علیه السلام اے خانگی انتظامِ جی موقر رُس حضرت بلال الله سه کالو سرے اوْن ازواج مطہراتو مجی بگیرے پھتِیسو د ازواج سه اسه اوْن مجنیو اخسر صدقه گه خائرات تھینس، کهاں دیز حضور الله وفات بِله تو اسه چهک عائشه اے گوڑہ ایک دیزے گه خرخ ناسو او۔

نقد وظائف: حضرت عمر الله ای تومو وخ ده 8 ازواج مطهراتو کِرِیا کالو سرے دائے دائے دائے وزر درہم موقرر ساقت موقرر تھاؤس آن عائشہ اللہ کِریا بائے زِر درہم موقرر ساقت موقرر ساقت کے ایک کریا بائے زِر درہم موقرر ساقت کے دائے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے دائے ایک کے دائے کا دائے کے دا

صحيح بخارى، كتاب العلم؛ سيّر سليمان ندوى بيرت حضرت عائشة، ص: 33

مند احمد ، جلد 6،ص: 237، 237، طيالسي، ص: 207؛ سيِّرسليمان ندوي، سيرت حضرت عائشةٌ، ص: 40\_

ترم**ز**ی،ص:407۔ <sup>91</sup>

متدرك الحاكم، باب ذكر عائشيًّ <sup>92</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - --- مؤلف: رازول كوبستاني - ---

\_\_\_\_\_\_

اجتهادی مقام: فقهی مسائلو بارد حضرت عائشه اے لو بڑو مقامُن۔ احادیثو مجی ادیئے حدیثو تصحیح تھیگِن کھائیٹو مجی ابہامُس یا روایت تام شان گئ نقل نہ تِھجِلِس یا اصل بیان نظر انداز تِھجِلُس، اسٹو مجیْ حضرت عائشہ او تصحیح تھیگِن آن احادیثو مجیْ حضرت عائشہ اے قول مستند منیجانو مثلا ایک حدیث دہ مجی رزجِلِن چہ: "نبی علیہ السلام سہ لچے پِھجیئے موْس لو کھوْش تھینَس"۔ حضرت عائشہ او آ سے تصحیح تھے رجیگی: پِھجیئے موْس فی نفسہ کھوْش ناسو مگر موْش آئے سو چہ موس کرہ کرہ ہر چھک نہ ہشِیسو، پِھجیئے موس رجون دہ جنی رجانو، آگی نبی علیہ السلام سہ کھوْش تھینَس "و"

فقہی مسائلو بارَد حضرت عائشہ اُسے ایک بڑو ذخیرہ ہشِینو کھاں سے بسکو باگو (حصہ) امام مالک آئے موطا امام مالک دہ محفوظ تِھیلُن کھاں حدیث گہ فقہ ائے بنیادن کلِیجانی 40۔

علامه ابن حزم اندلسی سه رزانو چه صحابه رضی الله عنهم مجی کهائینوجی لا گهن فتوائر منقولَن سینو مجی حضرت عائشه الله بن عمر محضرت عمر الله بن عبدالله بن عبدالله بن مسعود آن زید بن ثابت تلَن آسه

شائل ترمذی؛ سیدسلیمان ندوی،سیرت حضرت عائشهٌ،ص:173- <sup>93</sup>

سيرسليمان ندوي،سيرت حضرت عائشة من 189\_ <sup>94</sup>

\_\_\_\_\_\_

صحابیانن چہ سیٹو مجی ہر ایک صحابی فتوائے ٹول تِهجِلہ تو ایک ضخیم کتاب الفتاوی سنِجبانی وقت اللہ الفتاوی سنِجبانی وقت الفتاوی الفتاوی الفتاوی الفتاوی الفتاوی الفتاوی و الفتاوی الفتاوی و الفتاوی الفتاوی و الفتاوی الفتاوی و الفتاوی

روایت تِهیلیْ احادیث: حضرت عائشه هی 2210 احادیث روایتن به 174 متفق علیه احادیث صحیح بخاری گه صحیح مسلم ده سنداً روایت بِلیانیْ ـ

عُملو تحقیق گیْ آ ثابت بِلِن چه صرف مسند احمد بن حنبل ده حضرت عائشه الله عملو تحقیق گیْ آ ثابت بِلِن چه صرف مسند احمد بن حنبل ده مکرّر روایات حذف نه آن صحاح سته ده مکرّر روایات حذف نه تهجِن تو حضرت عائشه ای روایت تهیلی حدیثو تعداد آ سنیجانی:

- 1. صحیح بخاری: 960 احادیث؛
- 2. صحيح مسلم: 761 احاديث؛
- 3. سنن ابوداؤد: 485 احادیث؛
- 4. سنن نسائي: 690 احاديث؛
- 5. سنن ترمذی: 535 احادیث؛
- 6. سنن ابن ماجه: 411 احادیث؛
- 7. موطاء امام مالك: 141 احاديث؛

-

علامه ابن حزم اندلى، الاحكام في اصول الاحكام، جلد 5،ص: 92\_ <sup>95</sup>

جميل احرنقوي، مند حضرت عائشه من: 10- <sup>96</sup>

-----

8. مشكوة المصابيح: 553 (آ احادِيثو مجموعه صحيح بخارى گه
 صحيح مُسلم جي اخذُن آگئ اِشمار نه بِلِيانيْ)؛

9. سنن الدارمي: 200 احاديث؛

10. مسند احمد بن حنبل: 2524 احاديث؟

11. موطاء امام محمد: 80 احاديث؛

آتھ صحاح ستہ سے ساتی موطاء امام مالک اے روایات جمع تِھجِن تو روایاتو تعداد3983 سنیجانی۔

ست مشهور راويانو ايک جدول 97

| مرويات | نُوم                                                     | نمبر |
|--------|----------------------------------------------------------|------|
| 5364   | حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ                                   | 1    |
| 2686   | حضرت انس بن مالک را الله الله الله الله الله الله الله ا | 2    |
| 2660   | حضرت عبدالله ابن عباس ولله                               | 3    |
| 2630   | حضرت عبدالله ابن عمر ﴿ اللهُ                             | 4    |
| 2540   | حضرت جابر والله                                          | 5    |
| 2270   | حضرت ابو سعيد را الله                                    | 6    |
| 2210   | حضرت عائشه وهجي المتعارضة                                | 7    |

جميل نقوي، مُسند حضرت عائشة من 46\_ <sup>97</sup>

\_

\_\_\_\_\_

تلازمه: حضرت عائشه الله على احادیث روایت تهین تلامذه ده تل بری تعداد مجی مشهُور حضراتو نومی 98:

ابرابيم بن يزيد النخعي (مرسلاً)، ابرابيم بن يزيد التميمي، اسحاق بن طلحه، اسحاق بن عمر، الاسود بن يزيد، ايمن المكي، ثُمامه بن حزن، جُبير بن نُفير، جُمَيع بن عمير، الحارث بن عبد الله بن ابي ربيع ه المخزومي، الحارث بن نوفل، حسن ابن على، حمزه بن عبد الله بن عمر، خالد بن سعيد، خالد بن معدان، خباب، خبيب بن عبد الله بن الزبير، خلاس الهجري، خيار بن سلمه، خيثمه بن عبد الرحمن، ذكوان السمان، مولى ذكوان، ربيع ه الجرشي، زاذان ابو عمر الكندى، زُراره بن اوفي، زر بن حُبيش، زيد بن اسلم، سالم بن ابي الجعد، زيد بن خالد الجُمهني، سالم بن عبد الله، سالم سبلان، سائب بن يزيد، سعد بن بشام، سعيد المَقبرى، سعيد بن العاص، سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار، سلیمان بن بریده، شریح بن ارطاه، شريح بن هاني، شريق الهوزني، شقيق ابو وائل، شهر بن حوشب، صالح بن ربيع ه بن الهدير، صعصه، طاوؤس، طلح ه بن عبد الله التيمي، عابس بن ربيعه، عاصم بن حميد السكوني، عامر بن سعد، الشعبي، عباد بن عبد الله بن الزبير، عباد ه بن الوليد، عبد الله بن بريده، ابوالوليد عبد الله بن الحارث البصرى، عبد الله ابن الزبير، عروه ابن الزبير، عبد الله بن شداد الليثي، عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شهاب الخولاني، عبد الله بن عامر بن ربيعه، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس، عبد الله بن فروخ، عبد الله بن ابي مُليكه، عبد الله بن عبيد ابن عمير، ابن عمير، عبد الله بن حكيم، عبد الله بن ابي قيس، عبد الله و القاسم، ابنا محمد، عبد الله بن ابي عتيق محمد، عبد الرحمن بن ابي عتيق، عبد الله بن واقد العمري، عبد الله بن يزيد، عبد الله البهي، عبد الرحمن بن الاسود، عبد الرحمن بن الحارث بن بشام، عبد الرجمن

امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد، كتاب الادب\_

\_\_\_\_\_

بن سعيد بن وبب الهمداني، عبد الرحمن بن شُماسه، عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجُمَحي، عبد العزيز، والد ابن جُريج، عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عياض، عروه المزنى، عطاء بن ابى رباح، عطاء ابن يسار، عكرمه، علقمه، علقمه بن وقاص، على بن الحسين بن على بن ابي طالب، عمرو بن سعيد الاشدق، عمرو بن شرحبيل، عمرو بن غالب، عمرو ابن ميمون، عمران بن حطان، عوف بن الحارث، عياض ابن عروه، عيسى بن طلحه، غُضيف بن الحارث، فروه بن نوفل، القعقاع بن حكيم، قيس بن ابي حازم، كثير بن عبيد الكوفي، كُريب، مالك بن ابي عامر، مجاهد، محمد بن ابراهيم التيمي، محمد بن الأشعث، محمد بن زياد الجُمَحي، ابن سيرين، محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن بشام، ابوجعفر محمد الباقر، محمد بن قيس بن مخرمه، محمد بن المنتشر، محمد ابن المنكدر، مروان العقيلي ابولبابه، مسروق، مصدع ابو يحيى، مُطرف بن الشِخِير، مِقسَم، مولى ابن عباس، المطلب بن عبد الله بن حنطب، مكحول شامى، موسى بن طلحه، ميمون بن ابي شبيب، ميمون بن مهران، نافع بن جُبير، نافع ابن عطاء، نافع العمري، نعمان بن بشير، بمام بن الحارث، بلال ابن يساف، يحيى بن الجزار، يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، يحيى بن يعمر، يزيد بن بابنوس، يزيد بن الشِخِير، يعلىٰ بن عقبه، يوسف بن ماهك، ابوأمام ه بن سهل، ابوبرد ه بن ابي موسى، ابوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ابوالجوزاء الربعي، ابو حذيفه الارحبي، ابو حفصه، ابو الزبير المكي، ابو سلمه بن عبد الرحمن، ابو الشعشاء المحاربي، ابو الصديق الناجي، ابو ظبيان الجنبي، ابو العاليه رُفَيع الرياحي، ابوعبدالله الجدلي، ابوعبيد ه بن عبد الله بن مسعود، ابوعثمان النهدي، ابو عطيم الوادعي، ابو قلابه الجرمي، ابو المليح الهذلي، ابو موسى الاشعرى، ابو بريره، ابو نوفل بن ابي عقرب، ابو يونس مولى عائشه، بُهَيَّه، مولا ه الصديق، جسر ه بنتِ دُجاجه، ذِفر ه بنتِ غالب، زينب بن ابي سلمه، زينب بنتِ نصر، زينب السهميم، سميم البصريم، شُمَيسم العتكيم، صفيم بن شيبم، صفيم بنت ابي

\_\_\_\_\_

عبيد، عائشه بنتِ طلحه، عمر ه بنتِ عبد الرحمن، مرجانه، والده علقمه بن ابي علقمه، معاذه العدويه، ام كُلثوم بنتِ ابي بكر، أم محمد.

عبادت گه خشیت: مُؤرّخین سه رزنن حضرت عائشه الله عبادت گه ختیهٔ 8 رکعت نماز امُخته تِهیسیْ 90، خاختِیهٔ نماز ده اخسر رِّگوْ وخ بوجاسوْ 100 ـ

روزه: قاسم بن محمد بن ابی بکر گه تابعی عروه سه بیان تِهینوْ چه حضرت عائشه الله علی عروه نه بیاسی مصلسل روزه بیسی صرف لیکهی گه بری عِیتَر روزه نه بیاسی ـ

تلاوت ده رون: روایت تهینن چه کهان وخ ده حضرت عائشه شخص سه سوره الاحزاب این تو این آیات رزاسی تو این آیات رزاسی تو روئر روئر سینر خادر انچهوگی بِلجَاسی انتها مین انتها مینر خادر انچهوگی بِلجَاسی انتها این انتها انتها

حج: حجّة الوداع جي پتو 47 كال يعني مرگ بُجَيش سيٹوجي حج قضاء نه بِلِس۔

<u>سخاتوب:</u> عروه بن زبیر شی سه رزانوْ: " موْن حضرت عائشه سی چوبیو گه دائر زِر درهم بگون ده پشاسُن ادئی حالت ده چه سه ٹِپیْ دِیلیْ قمِص داسیْ

ہشام بن عروہ اللہ سہ تومو مالو جی روایت تِھینو: "حضرت عائشہ اللہ او تومی مال گہ اسباب ایک لکھ درہم مجی مُلیْ دے اسہ خود کے پوْن دہ بگیگیْ آن اکمے یوئے ٹِکی گی روزہ پھوٹیگی۔ خادمو عرض تھیگیْ: "خھا آکیہ نہ تھیت چہ آئیٹو مجی اپہ لا درہم بچ تھیت بیْل تو بیْس اسہ سے موس مُلیْ اٹون بیْل خھوْس گہ کُھویت بیْل آن

موطالهام مالك، كتاب قصرالصلواة ، باب 11، باب صلاة الضحائ الما احمد برحنبل، مند احمد ، جلد 9، حديث: 5386\_<sup>99</sup>

امام احد بن تنبل، مند احد، مند عائشه، جلد 9، حديث 4911\_ <sup>100</sup>

محر بن سعد، طبقات ابن سعد، جلد 2،ص:55-70\_ <sup>101</sup>

ام سيوطي، خصائص اکكبري، ترجمه فتى معين الدين، حبله 2، ص: 76؛ احمد برخنبل، زېد حضرت مائشةٌ، حديث: 916، ص: 186\_

\_\_\_\_\_

بیْس گه کهون بیْل" حضرت عائشه واشی او جواب دیگی: "تهو موْن کائ کیه نه تهیگی نیئی 103 دیگی 103 دیگی

كَكْنِيار: حضور ﷺ 12 ربيع الاول، 11 ہجری دہ حجرہ عائشہ دہ وفات بِلہ اسہ وخ دہ حضرت عائشہﷺ اے عُمر 18 كالُس۔ نبی عليہ السلام اے وفات جی پتو حضرت عائشہﷺ اے 47 كال، 6 موس گہ 5 ديزى كگنيار دہ لگِتھاس۔

جنگ جمل: جنگ جمل یا جنگ بصره 13 جمادی الاولیٰ 36 بِجری ده بصره عراق ده بِلِس۔ آئے جنگ حضور صلی الله علیه وسلم اے اُسکُون پِچَے پُچ، جمچو گه چرموگو خلیفه حضرت علی ﷺ گه امُّ المُؤمنین حضرت عائشہﷺ، حضرت زبیر ﷺ گه حضرت طلحہ ﷺ مجی ایک غلط فہمی وجہ گئی بِلِس۔

آ جنگ ده حضرت علی شخ مخالف جگو مطالبه سی چه حضرت عثمان شخ ای قاتلان گرفتار تهی سه سے لیلے (قتلے) بدل ہرن آ جنگ ده حضرت علی شخ بَرئی بلس بلس ده عنگ ده بید بنی لا گهی مسلمان شهید بلاس علماء، مفسرین، مجتهدین گه محدثین سه جنگ جمل ده حضرت عائشه شخ ، حضرت زبیر شخ گه

امام جلال الدين سيوطي، خصائص الكبريل، ترجمه فتى غلام تعين الدين نعيى، جلد 2، ص:84،83\_ 103

جميل نقوى، مند حضرت عائشه من 11،10- 104

أمهاتُ المؤمنيين، محمود ميال مجمى، ص: 69\_

\_\_\_\_\_

حضرت طلحہ ایک شرکت ایک تاریخی گہ اجتہادی چھا کلینَن کھاں سِجیْ حضرت عائشہ ایک جودی ہنی سُمار پیغمانِس 106۔

جنگ جمل ایک مُتیْ بڑیْ جنگے سبب سنجِلِس کھاں سڑ جنگ صفین تھینَن۔ آ جنگ 75 ہجری (جولائی 657ء) دہ چرموگوْ خلیفہ حضرت علیؓ گہ شام اے گورنر حضرت معاویہؓ ابن ابوسفیانؓ مجیْ دریائے فرات اے چُپوْڑ بِلِس کھانس دہ شامی فوج اے 45000 آں چرموگوْ خلیفہ اے فوج اے 25000 مسلمانیْ مرجِلاس۔ آ جنگے اصل گوٹ گہ جنگ جمل اے واقعات گہ اسبابس۔

حضرت عائشہ اللہ اللہ علیہ اللہ عجہ سہ نجوٹیائی حالت دہ حضرت عائشہ اللہ علیہ وسلم انواجِ مطہراتُجیْ اجازہ اٹیگہ چہ سہ نجوٹیائی حالت دہ حضرت عائشہ اللہ علیہ وسلم اک بین۔ آئے گی بُٹی ازواجُجیْ اجازہ دیگہ۔ اجدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اک وفات بلی آن اج آئے حجرہ دہ سیٹے تدفین بلی ۔ حضرت عائشہ سے سہ اخسر فخر گی رزاسی چہ نبی آخرزمان سیٹے مُون دہ وفات بلہ آن سیٹے حجرہ دہ تدفین بلی ۔ جودی ہنی سمار اج آ حجرائے دَجِهنی کِهن دہ کگنیارے عمر لگیگی ۔ آ حجرہ دہ توموْ قبرے کریا پھتیلی زائی حضرت عمر فاروق الی اے تدفین اک کِرِیا کُر دیوگی ۔ حضرت عمر فاروق ای تدفین اے کِریا دیگی۔ حضرت عمر فاروق ای تدفین اے تدفین ای تدفین جی پتو بیاکے حجرہ گہ قبور مبارکو مجی دیگی ۔ حضرت عمر فاروق گی آزاد تھیگِس۔ تومیْ جودُن دہ چوہیو گہ ست غولامیْ آزاد تھیگِس۔ آن

جميل نقوى، مىند حضرت عائشةً ،ص:38،37؛ امام ذہبی، جلد 2،ص:193\_ <sup>106</sup>

أمهاتُ المؤمنيين، محمود ميان نجمي، ص: 71 <sub>- 107</sub>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - 55 -

\_\_\_\_\_

آ نه تهوبانت، نبی علیه السلام ای رجیگان چه: ایمان ناخابی مرگر زهنزیرِن - تر کهوجاؤ می سلک خهوسر کدئی نی؟ حضرت عائشه او رجیگی: مِشنُن - امیر معاویه ﷺ ای رجاؤ: تر می گه سینر (بنو باشم) معامله پهتِیا، آالله دی لیهجوا ۱۵۵ -

حضرت ذکوان کھاں حضرت عائشہ اللہ اسے خولامُس، رزانو کھاں وخ دہ حضرت عائشہ نجوڑہ بِلیٰ تو موں اجازہ گئ سیٹودی گیاس۔ سیٹے شِشے واری سیٹے ڈبُو عبداللہ بن عبدالرحمن کی بیٹس۔ موں رجاس: "ام المؤمنین! خھودی عبد اللہ بن عباس کی بَش بون آلان"، اسہ وخ دُنیے پھتونَے اخری وَخُس۔ رجیگی: " ابن عباس کی ٹو آیون نہ دِیا، آ وخ دہ موڑ سہ سے گہ سہ سے تِکیارے ضوررَّت نانی"۔ ذکوان کی ای رجاؤ: "اُمُّ المُؤمنین! ابن عباس کے خھے ایک نیک گہ صالح پُیٹن، خھوڑ سلام تھون گہ خھو روخصت تھون آئن"۔ تے رجیگی: "شو، اگر تُس لُکِھینوئے چہ سہ اِی توْتے سیٹوڑ ہو تھے اٹہ"۔ تے موں ہو تھاس آن عبداللہ ابن عباس کے عباس کی اللہ ابن عباس کی آبی سلام تھے ام المؤمنین اے کِھن دہ بیٹو۔

ویصِیات: تابعی عبید بن عمیر سه رزانوْ حضرت عائشه او ویصِیات تهیگیْ چه مِی جنازه پتو چلے توڑوْ تھے نه اِیا، آن می مُؤّے جی لِهیلیْ سُچا خادر نه وِیا، آن توموْ غولام ذکوان الله آزاد تھونے ویصِیات تھیگی 110۔

امام احد بن تنبل: مند عائشه، حبله 4، ص:92؛ طبرى، تاريخ الرسل والملوك، حبله 4، ص: 102 108

محر بن سعد ، طبقات ابن سعد ، جلد 2، ص:55، 70\_ 109

محر بن سعد ، طبقات ابن سعد ، جلد 2، ص:55، 70\_ <sup>110</sup>

\_\_\_\_\_

قبر: ایک قولے مطابق سیٹے وفات 55 ہجری دہ چوبیو گہ شہ کالو عمر دہ بلی۔ حضرت عائشہ اے وفات بلی تو صحابو رئی سی چہ سیٹے تدفین حضور صلی الله علیہ وسلم اے قبرے پوں واری تھین مگر حضرت عائشہ اے ویصیاتِس چہ سیٹے تدفین حضور صلی الله علیہ وسلم اے مُتی ازواج مُطہراتو کِھن دہ تھین۔



سیٹے ویصِیاتے مطابق راتیئے وخ دہ جنت البقیع سِرَئی دہ سیٹے تدفین بِلیْ۔ سیٹے جنازہ اے نماز حضرت ابو ہریرہ اُن تھیاؤ۔ تجہیز گہ تکفین چارشمبہ چھک راتیئے وخ دہ بِلیْ۔ قبر دہ رُبُو گہ سزَے بِھیؤجیْ (قاسم بن محمد بن ابی بکر، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن محمد بن ابی بکر) ویگہ اللہ بن عبدالرحمٰن، عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر) ویگہ اللہ بن عبدالرحمٰن، عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر) ویگہ اللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر)

\_

محر بن سعد ، طبقات ابن سعد ، جلد 2، ص:55، 70 <sub>-</sub>

\_\_\_\_\_

#### أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده حفصه رضى الله تعالىٰ عنها

(پائدُ خ: 604 عیسوی ـ وفات: 665 عیسوی)

حضرت سیّده حفصه الله بنتِ حضرت عمرٌ، نبی علیه السلام اع بعثتِجیْ پوش کال مُجهو پائدا بِلِس ۔ آ اسه وخُس کره قریش سه خانه کعبه اع ست دُبار تعمیر تهینس۔

مالے شجرہ: حفصہ بنتِ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رباع بن عبد الله بن قبد الله بن قبد الله بن قبد بن عدی بن لوی بن فہر بن مالک۔

اجيئر شجره: زينب بنتِ مظعون بن حبيب بن وبب بن حذافه بن جمح

ملاره: حضرت حفصه اک ست یا انش ملاراسی اسکون مان زینب بنتِ مظعون آن مُتی لوگی ملاره آسی: قریبه بنت ابی امیه، أم کلثوم ملیکه بنت جرول، أم کُلثوم بنت ابوبکر، جمیله بنت ثابت، عاتکه بنت زید، أم کُلثوم بنت علی ا

<u>رّاروئم:</u> عبيد الله، زيد الاكبر، زيد الاصغر، عبد الله، عبد الرحمن الاكبر، ابو شحمه عبد الرحمن الاوسط، عبد الرحمن الاصغر، عاصم، عياض.

سزاره: حفصه بنتِ عمر، فاطمه بنتِ عمر، رقيه بنتِ عمر.

قبیلہ بنی عدی: حضرت حفصہ ﷺ نسبی تعلق قبیلہ بنی عدی سے سوْ۔ مکّہ دہ آ تابین دیْ سفارت کاری منصبُس۔ قریش گہ مُتہ قبیلائر سہ بنی عدی قبیلہ ایک بڑوْ

\_\_\_\_\_\_

ثالث کلینس آن بیس میزگڑتیا تھے جگو روغہ کہ فیصلائے تھینس۔ حضرت عمر اللہ سکہ اسلام اٹونِجی مُچھو جگو میزگڑتیائے کہ روغہ تھییسو 112

ہجرت: مدینہ شریفَر ہجرت تھین جگو سے ساتی حضرت حفصہ گھ کہ سہ سے مُجِهنو مُشا ای ہجرت تھیگاس۔ سینٹے مُجِهنی زہانل قبیلہ بنو سہم دہ خنیس فی بن حذافہ سے بِلِس۔ خنیس فی غزوہ بدر یا احد دہ شہید بِلُس۔ آئے جنگ دہ حضرت حفصہ فی سہ جوبل بِلہ جگو پَیئر بِدِی گہ سینوڑ ووئی اٹر دیسی۔

کگنیارے فکر: ایک چهک حضرت عمر فاروق کے خیا خیا ہو حضور صلی الله علیہ وسلم اے خدمت دہ حاضر بلوْ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ای کھوجیگہ: "جو چهلِن؟"۔ حضرت عمر ای رجاؤ: "یا رسول الله کی ای می دی حفصہ کگیلِن، مؤر سہ سے زبانلے غمِن۔ موں ابو بکر کی گہ عثمان کی بڑ آ چَرَے مؤس کال تھاس مگر سیٹا می مؤس غرضِجی نہ گٹیگہ"۔ حضور صلی الله علیہ وسلم ای شِناکک کِهشِیٹ بوئے ارشاد تھیگہ: "عمر! تُس کیہ فکر تِهینوئے، تھوئی دِی کوئے ادو منورو سے زبانل نہ تِهیجیئے یا کھاں ابوبکر گہ عثمان جی مِشٹو بی آن عثمان اے زبانل ادئی

تقى الدين محمد بن احمد تقى الفاسى، 1998، تاريخ البلد الأمين \_ 111

\_\_\_\_\_\_

تورسری سے تِھیجیئے کھاں تھوئی دِی جِجیْ بَر بی<sup>114</sup>"۔ آ واقعہ کتاب صحیح بخاری باب کتاب المغازی دہ لِکِیلن۔

نکاح: حضور صلی الله علیه وسلم سے زبانلے وخ دہ حضرت حفصہ الله علیہ وسلم سے زبانلے وخ دہ حضرت حفصہ الله علیہ وسلم بہیو دُو کالُس۔ امام زبریؒ گہ مُت علماء کرامو مطابق آئے زبانل ہجرتے چوموگو کال دہ بِلِس 115 ییٹے اول دہ بِلیں 115 سے رزانو چہ زبانل ہجرتے دوموگو کال دہ بِلِس 115 ییٹے اول نکاح خنیسؓ بن حذافہ سے بِلُس کھاں جنگ بدر دہ جوبل ہوئے پتو وفات بِلُس 116س۔

قرآن پاکے حفاظت: حضرت حفصہ اللہ علیہ وسلم اے وخ دہ قرآن پاکے کتابت تھیلہ پٹھہ (اوراق) گہ تختکیئی صلی اللہ علیہ وسلم اے وخ دہ قرآن پاکے کتابت تھیلہ پٹھہ (اوراق) گہ تختکیئی حضرت حفصہ اے تسرُپ دہ سیٹے گوڑ چھوریگاس۔ نبی علیہ السلام ای تومی جودُن مُبارک دہ کتابت تھیلہ اجزا ایکھتریئے حضرت حفصہ اسے اے دس دہ چھوریگاس۔ کھاں قرآن پاکے اش بیلہ بیْس تلاوت تھوٹُس آ اسہ قرآن پاکے اصل نقلِن کھاں حضرت حفصہ اللہ دی محفوظِس اللہ اللہ عشا۔

محمود ميال نجمي،امهات المؤمنين،ص:73 - 114

اسد الغايه، ص:68\_ <sup>115</sup>

الاصابه، جلد8،ص:51؛ صحيح بخاري، جلد2،ص:571\_ <sup>116</sup>

محمود ميال نجي،امهات المؤمنين،ص:79\_ 117

محمود ميال نجمي، امهات المؤمنين، ص: 81،80 - 118

\_\_\_\_\_

خُوئيں: حضرت حفصہ ﷺ خُوئیں گئی شِستے شِنا شیتلِس، کرہ کرہ حضور صلی الله علیہ وسلم کُڑ مؤس مَرَک تِهیسی مگر حضورﷺ سہ درگزر تھینس، آ وجہ گئ حضرت عمرﷺ ای ایک دُو چوٹ سیٹو زوراؤ (سرزنش) گہ اسِلوْ۔

#### مناقب أمُّ المُؤمنِين حضرت حفصه ولِيُّ

عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ طُلِّشَيُّ : يَا حَفْصَةُ، أَتَانِي جِبْرِيْلُ آنِفًا فَقَالَ: فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَ هِي زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.
 زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.

"حضرت انس سی بیان تهینن چه حضور ای ارشاد تهیگه: وو حفصه! چیئے چیئے جبرائیل علیه السلام مودی آلاس آن موڑ رجیگه: بے شک سه (حفصه) لئی روزه دار گه قیام تهیکن آن سه جنت ده گه څهر جماتِن "119-

"حضرت قیس بن زید ﷺ سہ بیان تھینن چہ حضورﷺ ای حضرت حفصہ ﷺ بنتِ عمر کُڑ طلاق دیگہ، سیٹے مہُل قدامہ گہ عثمان کھاں چہ مظعون اے پھیان، سیٹو پشون آلہ تو سہ رولی آن رجیگی: خود ہے سگان! حضورﷺ ای موڑ روش گہ غضب اے وجہ گی طلاق نہ دیگان، اج آ سات دہ نبی علیہ السلام ادیر تشریف اٹیگہ آن رجیگہ: جبرائیل علیہ السلام ای موڑ رجاؤ: شھوس حفصہ اے طرفر رجوع تِھیا۔ بے شک سہ بنت دہ گہ شھے جماتِن "1200۔

امام طبراني، مجم الأوسط، 1/ 55؛ مقدى، الأحاديث المختارة، 7 / 94: 2507؛ بيبيقي، مجمع الزوائد، 9 / 244. فقا

عاكم، متدرك عاكم، 4/4، حديث: 6753 ؛ امام طبراني، مجم الكبير، 8/365، حديث: 934؛ ابن سعد، طبقات الكبرى، 884 888 عالم، متدرك عالم، 4/6، حديث: 6750، حديث: 1000 ؛ 914/2، حديث: 1000 على 10

<u>------</u>

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً فَكَانَتُ ابْنَةُ أَبِيْهَا فَقَالَتْ: يَارَسُولُ اللهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكُنَا مِنْهُ. قَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ.

"حضرت عائشہ و سیان تھینی چہ موں گہ حضرت حفصہ اورہ گئ تاسِس آن اسوڑ ٹِکی گولی اٹیگہ کھاں سے اسوڑ حجت گہ اسِلی، اسا اسہ ٹکی کھیئس اچاک مجی نبی علیہ السلام ای تشریف اٹیگہ، حضرت حفصہ و مؤش کال دہ موجی چللی آن (ادا کیہ نہ بی بیٹل) سہ تومو مالے دِی سی (یعنی حضرت عمر اُن شِریا بِی کُریْس) رجیگی: یا رسول الله! بیئے روزہ گئ تاسِس، پھری اسو دی ٹِکی گولی آلی کھاں سے اسوڑ حجتِس تو اسا اسہ سِجی کھیئس، نبی علیہ السلام ای رجیگہ: کھاں گہ مُتہ دیزے قضا تِھیا ویئے "ایا۔ (امام ترمذی، امام نسائی)۔

ایک چوٹ حضور ای رجیگہ: موس دک لرمس چہ اصحاب بدر گہ حدیبیہ جہنم کڑ نہ بوجی، حضرت حفصہ او اعتراض تھے رجیگی خودیس تو رزانو: "خھو مجی ہر مئوڑؤ جہنم کڑ بوجو" آس مجی حضور ای ارشاد تھیگہ آگہ ہنو چہ: "تے بیس پرہیزگاروڑ نجات دُویس آن ظالمی کُٹھوجی نارہ گیے ہا پھتُویس 122۔

احادیث: حضرت حفصہ اللہ جی چوبیو (60)احادیث منقولِن۔ آئیٹو مجی چار متفق علیہ، شہ مسلم دہ، آ ں دبؤ گہ دائر احادیثو مُتی کتابوڑ مذکورن۔

امام ترمذى، سنن ترمذى، كتاب:روزه،باب: روزه كي قضاء، 112/3، حديث: 735؛ امام نسائى، سنن نسائى، سنن لكبرى، 247/2، حديث: امام ترمذى، سنن ترمذى، كتاب:روزه،باب: روزه كي قضاء، 112/3، حديث: 101/3، حديث: 4639؛ ائن رابويه، المسند، 263/2، حديث: 359/1، حديث: 4639؛ ائن رابويه، المسند، 263/3، حديث: 385-

امام احمد بن تبل، مند تنبل، جلد 6،ص: 285\_ <sup>122</sup>

\_\_\_\_\_\_

ويصيات: وفات جيْ مُڇهو حضرت حفصه الله او توموْ ڙا عبدالله بن عمر الله على او يوميات تهيگي چه سه سر پهت بِليْ مال گه غابه مقام ده موجود زمين کهاں حضرت عمر الله ايْ سه سر داؤس، بُڻوْ جوْ صدقه تهون تهه 123ء

وفات: حضرت حفصہ ﴿ 59 كالو عمر دہ شعبان 45 ہجرى دہ مدينہ دہ وفات بِلىْ 124 اسہ وخ دہ حضرت معاویہ ﴿ اَنْ مَلُوكِيت اَنْ زُمنہ سوْ۔ سیٹر جنازہ اَنْ نماز تھیونر بارَد كوئے سہ مروان بن حكم اَنْ رزنن۔

حضرت حفصہ واللہ قبر دہ سیٹے اوا عبداللہ بن عمر اللہ آں سہ سے پھیئے عاصم، سالم، عبداللہ کہ حمزہ ای ییگہ۔ سیٹے قبر جنت البقیع سِرئی دانو۔

زرقانی، جلد 3،ص:271 <sub>- 123</sub>

تاريخ دشق، جلد 3، ص: 505؛ طيقات الكبرى، جلد 8، ص: 69- 124

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 63 -

-----

#### أُمُّ المُؤمنِين حضرت أمّ حبيبه (رمله) رضى الله تعالىٰ عنها

(پائدُ خ: 594 عيسوى ـ وفات: 665 عيسوى)

أُمُّ المُؤمنِين حضرت أمّ حبيبه ﴿ قُريش سردار مغيره (كُنيت ابوسفيان) بن حارث المُؤمنِين حضرت أمّ حبيبه ﴿ قُريش سردار مغيره حارث بن عبدالمُطلِّب.

اصل نُوم گه کنیت: یینرے اصل نُوم "رملہ"، کُنیت "اُمّ حبیبہ" سیْ۔ یینرے اجینرے نُوم صفیہ اللہ العاص۔ حضرت عثمان اللہ العاص۔ حضرت صفیہ اللہ اللہ العاص۔ حضرت عثمان اللہ العاص۔

مالر شجره: ابوسفیان صخر بن حارث بن عبدالمُطّلِب بن باشم بن عبد مناف بن قصی بن باشم.

اجیْئے شجرہ: غزنہ بنتِ قیس ابن طریف بن عبدلعزیٰ بن عامرہ بن عمیرہ بن دویعہ بن حارث بن فہر۔

**ڙا سزاره**: رمله الکبرئ، اميمه، جويريه، ام الحکم، رمله الصغره ـ حنظله، معاويه، يزيد، عتبه، محمد، عمرو، عمر، صخره، بند ـ

#### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 64 -

\_\_\_\_\_\_

يائدُخ: نبى ﷺ احْ بعثتِجىْ 17 كال مُڇهو (593ء) مكّم ده پائدا بِليْ 125ء

آؤلات: رسول الله صلى الله عليه وسلم جيْ مُڇهو عبيد الله بن حجش اسد اع نكاح داسي عبيدالله، حضرت عثمان اع بِهبِيا ڙا (آن أُمُّ المُؤمنِين حضرت زينب بنتِ حجش الله من حجش اسد جي "حبيبه" نُوم ايک حجش اسد جي "حبيبه" نُوم ايک دِي بِلِس، اسه نُومِجي ييْسو تومي کُنيت "اُمّ حبيبه" چهوريگِس حضور الله من نكاح جيْ پتو حضرت اُمّ حبيبه الله اع آؤلات نه بِلاس 127.

اسلام اللون: حضرت أمّ حبيبه على كه عبيدالله بن حجش اسه جگو مجى للن كهائينًا آؤلے سخ حالات ده مكّه ده اسلام آليگاس اسه وخ ده ابوسفيان گه سه سے جمات ہنده اسلام ائے سخ مخالفت تهين جگو مجى للس.

بجرت حبشم: مكّم ده مسلمانُجيْ سختِيؤ وخ ده يينًا توموْ مُڇِهنوْ خوان عبيدالله بن حجش سے ساتیْ حبشہ ئار ہجرت تھيگِس 128ء۔

نکاح: مُجِهنو نکاح عبید الله بن حجش سے بِلُس، مکّہ جی ہجرت تھے حبشہ گڑ گیئی۔ عبیدالله حبشہ دہ اسلام پھتر عیسائی بوئر مرتد بِلوْ، آن اسدی وفات بِلوْ<sup>129</sup>۔

اين مشام،السيرة النبويي، حلد 1،ص: 238؛ابن اسحاق،السير والمغازي،ص: 259\_ <sup>127</sup>

ابن حجر عسقلاني، الاصابه، جلد 4، ص: 305؛ محمد بن سعد، طبقات الكبير، جلد 8، ص: 70\_ <sup>125</sup>

ميا**ن م**حمود نجمي، ص:128\_ <sup>126</sup>

ابن اسحاق، السير والمغازي، ص: 259؛ ابن مشام، السيرة النبوييه، حبلد1، ص: 238\_ 128

ابن اسحاق،السير والمغازي،ص:259\_ <sup>129</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 65 -

\_\_\_\_\_

حضور ﷺ سے تھیین۔ نجاشی باچھا ای تومی ڈبوئی ابرہہ چیٹیاؤ چہ سیْس حضور صلی الله علیہ وسلم اے نکاح اے پیغام حضرت اُمّ حبیبہ ﷺ کر اُچھی آل سیٹے واک گہ رضا معلوم تھی۔ سِچنی جی پتو حضرت اُمّ حبیبہ ﷺ او خالد بن سعید بن العاص تومو وکیل موقر تھیگی۔ نکاح زیرے دونے خوشلتیا دہ حضرت اُمّ حبیبہ ﷺ او تومہ ہتر دُو کا، ہگسری گہ پول جھانجھن ڈبوئی ابرہہ کر تحفہ دیگی اُد۔

نكاح گڑونے وخ دہ مُتہ عرب مداجِهیوجیْ علاوہ حضورﷺ اے پچے پُچ حضرت جعفرﷺ گہ اسدی كاسوْ۔ حبشہ اے باچها ایْ واک رضا گیْ ييٹے نِكاح گڑاؤ۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم اے طرفِجیْ چار شل دینار حق مهر نجاشی باچها ایْ حضرت أمّ حبیبہ ﷺ اے عُمر 37 كالُس۔

ابوسفیان خبر بون: ابوسفیان نکاح جیْ خبر ناسوْ، کهاں وخ حضور کے حضرت ابوسفیان خبر بون: ابوسفیان نکاح اے خبر بِلوْ تو ییْسیْ لئی کُهٹیْ انداز گیْ توموْ بِی موْش خرگَن تھے رجاؤ: "سہ (حضور کے) اسہ زُوانُن چہ سہ سے گال نہ دِجبانیْ"۔ ابوسفیان ایک بڑوْ جنگجُو جشٹیروُ مُشا سوْ کهاں جنگ احد، جنگ بدر الآخر گہ جنگ احزاب دہ مُشرکینو طرفِجیْ سپہ سالارُس آن اسلام گہ نبی علیہ السلام اے مخالفت گہ دُشمنی دہ تم مُچھو بِیسوْ۔ مگر کھاں وخ دہ حضرت اُمّ حبیبہ کی نبی علیہ السلام اے عقد دہ آلی اسدیؤ پتو ابوسفیان کھاں گہ اسلام مخالف جنگ دہ لیل نہ بِلوْ، فتح مکّہ جیْ اپہ دیزیْ مُچھو مسلمان بِلُس۔

حبشہ جی مدینہ کڑ آیون: حضور صلی الله علیہ وسلم ای، حضرت اُمّ حبیبہ ﷺ مدینہ شریفَر اٹونے کِرِیا شرجیل بن حسنہ کر چیٹیگہ، نجاشی باچھا ای سفرے بنبس تھیاؤ۔ 6 ہجری آخر دہ شرجیل بن حسنہﷺ، حضرت اُمّ حبیبہ ﷺ کہ کوئے

-

محر بن سعد ، طبقات ابن سعد ، جلد 8، ص: 78 ـ 130

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_

مُته مسلمانیْ ایک دریابی جهاز ده مدینه شریف ای بندرگاه ئُرْ اُچَهته ای حضرت اُمّ حبیبه ﷺ کهاں وخ ده حرم مدینه ده اُچَهتیْ توْ اسه وخ ده حضورﷺ خیبر داس۔

بتهاری ای تقدس: ایک چوٹ ابوسفیان معاہدہ حدیبیہ نائیرِیونے کِرِیا مدینہ شریفَر آلُو، مُڇهو تومیٰ دی حضرت اُم حبیبہ اُلے ای گوشٹھہ گِیاؤ تو سہ سو توموْ مالوْ، حضور صلی الله علیہ وسلم اے بتھارِجی بیون نہ پھتیگی ۔ ابوسفیان ای رجاؤ ''وو دِی! توموْ مالوْ آ سے قابل گہ نہ گٹیگیئی چہ شینے بتھاری ہُونٌ تھے پیر تھیگیئی''۔ سہ سو رجیگی: ''وو بُبًا! آ بتھاری نبی علیہ السلام اے نیْ آن خھوْ مُشرِک نَت، پاک جگو بتھارِجیْ خھوْ کاتھ پھتم 251''۔

سیاسی قدم: اُمُّ المُؤمنین حضرت اُمّ حبیبہ ﷺ، حضرت عثمان ﷺ اے قتلِجی لئی سخ سوختِس، آن مقتولوڑ جوک گہ سزا نی دِجِلِس۔ آگی بیٹا حضرت عثمان ﷺ لیللتی قمِص نعمان بن بشیر ﷺ ہتی تومو از امیر معاویہ ﷺ کو دمشق کو چیٹیگی <sup>133</sup> آن لئی اگہی گی سِچیگی چہ عثمان ﷺ اے قاتلوڑ ہر حال دہ کُری سزا دِجون تھہ۔

#### مناقب أمُّ المُؤمنِين حضرت امّ حبيبه ولللهُ

عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّرَ حَبِيْبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عُلِيْقَةً عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعِ آلَافِ
 دِرْهَمٍ، وَكَتَب بِذَلِك إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عُلِيَّةً فَقَبِلَ.

"امام زہری سہ بیان تِھینو چہ نجاشی (باچھا ای) ام حبیبہ بنت ابی سفیان اے زہانل نبی علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار زر درہم حق مہر جی تھیاؤ آں اسہ سے

ابن اسحاق، السير والمغازي، ص: 259؛ محمد بن سعد، طبقات الكبير ، جلد 8، ص: 70 \_ <sup>131</sup>

ابن بشام ،السيرة النبوييه، جلد 3، ص: 306، جلد 4، ص: 38\_

المسعودي، مروج الذهب، جلد 2،ص: 353 -

#### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_\_

خبر خط ائے ذریعہ گئ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کڑ دیاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسہ قبول تھیگہ "134ء (امام ابوداؤد)

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ الْمَدِيْنَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ وَهُو يُرِيْدُ غَزُوَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ، فَقَامَ، فَلَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّ مَكَّةَ فَكَلَّمَةُ أَنْ يَزِيْدَ فِي هَدُنَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَلَمْ يَقْبَلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، أَرَغِبْتِ بِهَذَا الْفِرَاشِ عَلِي قَرَاشُ رَسُولِ اللهِ، وَ أَنْتَ امْرَوٌّ نَجِسٌ مُشُرِكٌ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَقَلُ أَصَابَكِ بَعْدِي يُ شَرُّ

"امام زہریؓ سہ بیان تھینوْ چہ کرہ ابوسفیان بن حرب مدینہ او آلوْ تو سہ نبی علیہ السلام اے خدمت اقدس دہ حاضر بِلوْ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہ مکہ جی حملہ تھون الہا تھینس۔ ابوسفیان ایْ نبی علیہ السلام سے صلح حدیبہ اے معاہدہ دہ توسیع تھونڑ عرض تھاؤ مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایْ انکار تھیگہ، تھے سہ اُتھلوْ آن تومیْ دی جِدیْ گِیاؤ مگر کھاں وخ دہ سہ (ابوسفیان) نبی علیہ السلام اے بتھارِجیْ بیونڑ مُچھوڑ رَّس بِلوْ توْ حضرت امّ حبیبہ او بیونِجیْ مُچھو بتھاری سلٹیگیْ۔ ابوسفیان ایْ رجاؤ: وو می دِی! تُس آ بتھارِیْ اے موجی کِرِخ تھینیئی یا می وجہ گیْ آ بتھارِجیْ؟۔ سہ سو (حضرت امّ حبیبہ اللہ علیہ وسلم اے بتھارِن آن خھو ایک نجس گہ مشرک انسان نَت (آ شیئی) سہ سی (ابوسفیان) رجاؤ: وو می دِی! البت موجیْ پتو تُوْ شر دہ اختا بیلیْ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے بتھارِن آن خھو ایک نجس گہ مشرک انسان نَت (آ شیئی سہ سیْ (ابوسفیان) رجاؤ: وو می دِی! البت موجیْ پتو تُوْ شر دہ اختا بیلیْ نبئی اینی ایم ماہن سعد آ)

امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد ،، كتاب: نكاح، باب: الصداق، 2 / 235، حديث: 2108 م

محمد بن سعد ، طبقات الكبرى، جلد 8، ص:100؛ ذہبى، سيار عالم النبلاء ، جلد 2، ص:223؛ ابن جوزى، صفوت الصواۃ ، جلد 2، ص: 653 محمد بن سعد ، طبقات الكبرى، جلد 7، ص: 653 مصلانی ، الاصابہ ، 7 جلد 7، ص: 653 مصلات

#### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 68 -

\_\_\_\_\_

احادیث: حضرت اُمِّ حبیبہ ﷺ جیْ منقُول احادیثو تعداد 50 نیْ کھاں سہ سے رَّا معاویہؓ، عنبسہؓ، انس بن مالکؓ، ابوبکر بن سعید ثقفیؓ، ابو جراح قرشیؓ گہ مُتُج روایت نقل تھیگان<sup>137</sup>۔

وفات: حضرت أمّ حبیبه الله 7 كالو عمر ده مدینه ده وفات بِلیْ . بعض روایات ده آگه رزنن چه سه دمشق ئر گیئس آن دمشق ده وفات بِلِس، اسدی "باب الصغیر" سِرئی ده سینٹے نُومے مزار منسُوبُن مگر معتبر روایات ده یینٹے وفات گه تدفین مدینه ده مذكورِن ـ كوئے سیرت نگارِس رزنن حضرت أمّ حبیبه الله قبر امیر المؤمنین حضرت علی الله شائے الله گوڙانو ـ حضرت علی سه ابن حسن جی روایت بهینو چه: "ایک چوٹ مون تومو گوڙے ایک کُتُک کهویاس تو اسدیو ایک کُتبه بشِلو کهان سِجی لِکِیلِس: "آ رَمله (اُمّ حبیبه) بنتِ ابوسفیان ائے قبرُن" ـ تے اسه کتبه موں اج اسدی کهنے پهتاس ـ بسکه سیرت نگارِس رزنن حضرت اُمّ حبیبه الله قبر المقیع دانو ۱۵۵ ـ

محربن سعد، طبقات ابن سعد، حبلد 8، ص: 181 \_ 136

این عساکر، تاریخ مدینه و دمشق؛ بلاذری، انساب الاشراف، جلدا،ص: 441\_ 137

محمود ميان نجمي، امهات المؤمنين، ص: 134،133 ـ 138

# أمهاتُ المُؤمنِين كه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 69 -

-----

#### أمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده أمّ سلمه رضى الله عنها

(پائدُ خ: 596 عيسوى ـ وفات: 681 عيسوى)

اصل نُوم "بند" بنتِ ابو أُميّه بن مُغيره ـ ييْسو توميْ كُنيت توموْ مُجِهِنُو پُڇ "سلمه" نُومِجيْ "أُمّ سلمه" چهوريگِس ـ أُمّ سلمه رضى الله عنها الے مالے نُوم "ابو أُميّه بن مُغيره" آن اجيئر نُوم "عاتكه" سؤ ـ

مالر شجره: بند بنتِ ابو أميّه سهيل بن مُغيره بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

اجینئر شجره: عاتکه بنتِ عامر بن ربیعه بن مالک بن جذیمه بن علقمه بن جذل الطعان ابن فراس بن غنم بن مالک بن کنانه.

اسلام النون: حضرت أمّ سلمه على كم سيتر خوان ابو سلمه الله بن عبدالاسد مخزومى بيدبال حضور صلى الله عليه وسلم الله بعثت الله اول وخ ده مكّم ده اسلام اليكاس آل كُفارو سختى تبيؤ بوجنس.

ہجرت حبشہ: مکّہ شریف اے مُشرکِینو سختِیوجیْ ابوم ہوئے اُمّ سلمہ ﷺ گہ سہ سے خوان مُتہ مسلمان گہ حضرت جعفر ؓ بن ابی طالب سے ساتیْ حبشہ کڑ ہجرت

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 70 -

· · ·

تهيگه 139 سيرت نگار ابن بشام سه رزانو چه سه سي مسلمانو حبشه ده داخل بون، نجاشي باچها ائ مداڇهي بون گه مِشعي سلک تهونر بُعي قصه اُم سلمه الله علي جي روايت تهر تومي کتاب ده لِکَاؤن 140 ـ

بجرت مدینه: کهاں وخ ده حضور صلی الله علیه وسلم ای مسلمانور مدینه شریف ای طرف بجرت تهونے حُکم تهیگہ تو ابو سلمہ وسلم بحرت تهے مدینه شریف بوجاسو، تومی جمات گه پُچ سلمه تیار تهے اُخِجی بکهرریے روان بون ده بنو مُغیره قبیله ای جگا آیی ابو سلمه وسلم ای بیجی اُخے مُلُونی رَس تهے بری حضرت اُم سلمه وسلم مدینه شریف بوجونجی رٹے رجیگہ بیس تومی دِی سَس مدینه شریفو نه پهتونس، آس مجی بنو عبدالاسد قبیله ای جک گه اُچَهته، سیٹا ابو سملہ وسلم ای پُچ کسب تهم بون تهمی بنو مغیره قبیله ای جگوڑ رجیگه شهوس تومی دِی سَس بره مگر بیس تومی بال شهو سے نه پهتونس۔ آته حضرت اُم سلمه وسلم اُن که محالی ابو سلمه گه خوان ابو سلمه عوب که وری اکلو مدینه شریف سلمه عوب بله مگر وران بلو، آن جمات گه پُچ رئجی مکه ده پهت بله۔

بخارى،التاريخ الصغير، جلد1،ص:28\_ <sup>139</sup>

ابن ہشام سیرہ النبویہ ، جلد 1، ص: 334۔

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 17 -

\_\_\_\_\_\_

سہ سے پُچ سلمہ اٹے پلیگہ، آن حضرت اُمّ سلمہ ﷺ توموْ پُچ گی اکلیْ مدینہ شریفَے طرفر روان بِلیْ 141 ۔

مكة جئ قباء بُجيش سفر: مدينه شريفر بجرت تهونے وخ ده حضرت أمّ سلمه الله تومو پُچ سلمه مُونِّى تهے أُخِجى روان بِلى۔ "تنعيم" مقام ده أَجَهتى تو مكّه شريف الله عليه وسلم سے بِلوش تهى مُشا، بيت الله شريف الله عليه وسلم سے بِلوش تهى مُشا، بيت الله شريف الله عثمان بن طلحه الله عضرت أمّ سلمه الله پشي كهوجاؤ: "وو ابو أميّه الله دِي! كُدير بوجنت؟" سه سو رجيگى: "مدينه شريفر" عثمان بن كهوجاؤ: "ساتى كوئے بنو يا؟" ليه سو رجيگى: "خودئى گه آ بال بنو" عثمان بن طلحه اى رجاؤ: "آ نه بوبانى چه څهو آكلى بوئے مدينه شريفر بوجت" آ رزى عثمان بن طلحه اى تومو أخے مُلُوئى پِياؤ آن سيٹو (مان گه پُچ) تومو أُخِجى بكهرريے مدينه شريف الى طرفر روان بِلو له پؤن ده شُو دون ده أخ سُمِجى بَيَے اكے مُعهو كے چهيجر بوجاسو، آن حضرت أمّ سلمه الله كهرى وزى شُو تِهيسى وران بون ده كجاوه بِدَك بوجاسو، آن حضرت أمّ سلمه الله كهرى وزى شُو تِهيسى وران بون ده كجاوه بِدَك اكے رَّس بوئر چوكِيسو، أمّ سلمه الله عليه يُعى نو مُلُوئى پير روان بيسو و

حضرت أمّ سلمہ علی سہ رزانی ادَو کمِین گہ ہگُری خُوئیں منُورُو موْں کرہ گہ نہ پشیسَن۔ مدینہ جیْ دُور قباء بسِیتَر اُجِهی رجاؤ: "چے خھوْ توموْ خوانِدیْ بوج، سہ اج دی مُقِیمُن۔ آتھہ حضرت اُمّ سلمہ علی توموْ مُشادیْ گیئی آن عثمان بن طلحہ مرک بوئے مکّہ شریفَر روان بِلوْ<sup>142</sup>۔

ابن ہشام سیرہ النبویہ ، حبلد 1، ص: 469۔

صیح بخاری۔ <sup>142</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 72 -

\_\_\_\_\_

عبدالاسد ہجرتے چرموگو کال جنگ احد دہ جوبل بوئے وفات بِلوْ۔ ابو سلمہ اکْ وفات الله و خدم حضرت اُمّ سلمہ الله اُمید کئ تاسئ عدّت الے مُداجی پتو، مُچھو حضرت ابوبکر صدیق آں پتو حضرت عمر ای حضرت اُمّ سلمہ الله سے نکاح تھونے اللها خرگن تھیگہ مگر حضرت اُمّ سلمہ الله الله الله الله عمر ماروق الله الله علیہ السلام الے سِچنی (پیغام) کئ حضرت اُمّ سلمہ الله دی گیاؤ۔ حضرت اُمّ سلمہ الله او رجیگی: "می اپہا عُذرِن، موں سخ عیورنِس، موں سے می عیال گہ ہنہ، می عُمر گہ بسکن"۔ حضرت عمر الله ای آ تمام عُذری منیگان، چیئر جو عُذر پھتبلُن؟"۔

تے حضرت اُمّ سلمہ ﷺ او توموْ پُچ عُمرٌ ئُڑ رجیگیْ اُتِھیو حضور صلی الله علیہ وسلم سے می نکاح تھیے <sup>143</sup>۔ آتھ شوال، 4 ہجری پتنہ دیزوڑ حضورﷺ گہ حضرت اُمّ سلمہ ﷺ اے نکاح بِلوْ۔ نبی علیہ السلام ای سیٹوڑ دُو میچنہ، ایک کاؤری، چومے ایک اُنو پلیگہ، اج آ سامان ایکِنیْ جماتوڑ گہ دیگاس <sup>144</sup>۔

سنن نسائی،ص:511\_ <sup>143</sup>

مند احد ، جلد 6،ص: 295\_ <sup>144</sup>

صیح بخاری، جلد 2،ص:730 <sub>- 145</sub>

# أمهاتُ المُؤمنِين كَم دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - ... مؤلف: رازول كوبستاني - ...

\_\_\_\_\_

#### مناقب امُّ المُؤمنين حضرت أمّ سلمه وليُّهُا

عَنْ أُمِّرِ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلِلْتُهُ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ
 هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ. وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِل.

"حضرت اُمّ سلمہ علی سہ بیان تھینی چہ رسول اللہ علی ای سیٹو سے نکاح تھونِجی پتو سیٹو دی ہے دیزی بیٹہ آن تے رجیگہ: خھے اہمیت گہ چِن توموْ خوان اے نظر دہ کرہ گہ کم نہ بِلِن، اگر خھوْ لُکھینَت توْ موْن خھودیْ ایک جمعہ بُجَیش قیام تھم آن اگر موْن خھودیْ ایک جمعہ بُجَیش اواج دی ایک جمعہ بھودی ایک جمعہ پھت بولس "اُللہ تو تے موْس تومیْ تمام ازواج دی ایک جمعہ پھت بولس "امام مسلم)

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أُنْبِئُتُ: أَنَّ جِبْرِيُلَ عليه السلام أَنَّي النَّبِيَّ عُلِيْنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى يُحَرِّثُ ثُمَّ اللَهُ عَلَى يُحَرِّثُ ثُمَّ اللَهُ عَنْ جَبْرِيُلُ عَلَى عَنْ هَذَا اللَّهِ عَلَى عُلَا اللَّهِ عَلَى عُلَا اللَّهِ عَلَى عُلَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى عَنْ جِبْرِيْلُ أَوْ كَمَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

"ابو عثمان سہ بیان تِهینوْ چہ موْڑ رزجِلیْ چہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چوْٹ نبی علیہ السلام اے کهن دہ نبی علیہ السلام اے بارگاہ دہ حاضر بِلوْ توْ أُمّ سلمہؓ، نبی علیہ السلام اے کهن دہ موجودِس، (جبرائیل) موڑی تھے گیئے، نبی علیہ السلام ای حضرت امّ سلمہؓ جی کھوجیگہ: آئے کوئے سوْ؟ سیٹا (امّ سلمہؓ) جواب دیگہ چہ دحیہ کلبیؓ، امّ سلمہؓ سہ رزانن خود کے سگان موْں سیٹو دحیہ کلبیؓ گٹیسَس، مگر موْں شُٹِلِس چہ نبی علیہ السلام ایْ توموْ خطبہ دہ رجیگہ سہ حضرت جبرائیل اُس، جوک گہ نبی علیہ السلام

صحیح مسلم، کتاب رضاعت کابیان، باب: بتول اور شادی شده عورت کو بعد از شادی شو ہر کے ساتھ رہنا، 2 /1083، حدیث: 1460، حدیث: 1460، حدیث: 2122 ؛ ابن حبان صحیح ابن حبان، 10/10، حدیث: 4210؛ داری، مسنن ابو داؤد، کتاب النکاح، باب: دوشیو کی حالت، 2/240، حدیث: 2122 ؛ ابن حبان صحیح ابن حبان، 10/10، حدیث: 2210؛ داری، 2210

#### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 14 -

-----

ای رجیگہ۔ معمر ائے مالُس بیان تھینو چہ موں ابو عثمان جی کھوجاس چہ تھو آ جیئر جی شُٹِلوْنوئر تو سہ سی رجاؤ اسامہ بن زیدؓ جی "۱47"۔ (متفق علیہ)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلِلْقَيُّ كَانَ عِنْدَهَا فِي بَيْتِهَا ذَات يَوْمٍ فَجَاءَوتِ الْخَادِمُ، فَقَالَتُ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ بِالسَّدَّةِ، فَقَالَ: تَنَجِّي بِي عَنْ أَهُلِ بَيْتِي فَتَنَحَّتْ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَلَخَل عَلِيٌّ، وَ فَاطِمَةُ، وَ حَسَيْنٌ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِةِ أَخَنَ عَلِيًّا بِإِخْدَي يَدَيْهِ فَضَيَّهُ إِللهِ وَأَخَنَ فَاطِمَةً بِالْيَهِ الْأَخْرَي حَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِةٍ أَخَنَ عَلِيًّا بِإِخْدَي يَدَيْهِ فَضَيَّهُ إِللهِ وَ أَخَنَ فَاطِمَةً بِالْيَهِ الْأَخْرَي فَضَيَّهُ إِللهِ وَ قَبَّلَهُمَا وَ أَغْدَى عَلَيْهِمْ خَمِيْصَةً سَوْدَاءَ ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ، إلىك لا إلى النَّارِ، أَنَا، وَ أَهْلُ بَيْتِي، قَالَتْ: فَنَادَيْتُهُ، فَقُلْتُ: وَأَنَا. يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَأَنْتِ.

" حضرت اُمّ سلمہ اُلُّ سہ بیان تِھینیْ چہ حضور اُلُّ ایک چھک سیٹے گوڑہ بیٹاس، آس مجیْ خادم آلوْ، آیی عرض تھاؤ: حضرت علی گہ حضرت فاطمہ دَرِدیْ چوکان، نبی علیہ السلام ایْ ارشاد تھیگہ: می کِرِیا می گوڑے جگو پودِجیْ پیر بوئے چوکِیا (یعنی سیٹو بیل اجازاجی آیون پھتہ)، تے سہ خادم گوڑے ایک کوٹ دہ چوکِلوْ، حضرت علیؓ گہ حضرت فاطمہؓ گہ حسنین کریمین رضی اللہ عنھم اڑوڑ تشریف اٹیگہ۔ نبی علیہ السلام ایْ تومہ پوچہ موٹیْ دہ بدیگہ آن توموْ ایک ہت مبارک حضرت فاطمہؓ جیْ بدیگہ آن سیٹو گہ تومی طرفڑ ایلریگہ آن دوموگو ہت مبارک حضرت فاطمہؓ جیْ بدیگہ آن سیٹو گہ تومی طرفڑ ایلریگہ، بیدہوجیْ بوشیْ دیگہ آن تے سیٹوجیْ تومیْ کِٹیْ څادر خور تھے رجیگہ: وو اللہ! تھوئے طرفڑ نہ کہ ہگارے طرفڑ، موْن گہ می اہل بیت، خور تھے رجیگہ: وو الله! تھوئے طرفڑ نہ کہ ہگارے طرفڑ، موْن گہ می اہل بیت، حضرت اُمّ سلمہ اللہ! ، حضور اُلہٰ ایْ ارشاد تھیگہ اون تُوْ گہ"گا۔ (ابن ابی شیبہؓ)

عصح بخارى، كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، 3/ 1330، حديث: 3435؛ كتاب: فضائل القرآن، باب: كيف نزول الوحى، 4/ 1300، حديث: 4695؛ بزار، المسند، 7/ 55، 1905، حديث: 4695؛ بزار، المسند، 7/ 55، حديث: 1905، حديث: 2451؛ حديث: 2452

امام ابن ابي شيبه، المصنف، 6/370، حديث: 32104 ؛ امام احمد بن تنبل، مند حنبل، 6/296 حديث: 26582؛ امام امام طعراني، حامع الكبير، 393/393، حديث: 399؛ بيشمي، مجمع الزوائد، 9/666\_

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 57 -

\_\_\_\_\_

ساچھۇ: كھاں وخ دە كربلا دە حضرت امام حسين گى كە سە سے ۋاروئے گە اقربا شەپىد بلە تۇ حضرت أمّ سلمه گا او ايك ساچھۇ دە حضور گا بشيگئ ساچھۇ دە حضور سلى الله عليه وسلم ائ شِش گە دئى مبارك سُملِتِس كھوجيگئ: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! كدانت؟"، نبى عليه السلام ائ رجيگه: "حسين ائ مقتلِجئ مرك بوئے آلونُس" حضرت أمّ سلمه گا چيل بلى تو اچِهيؤجئ انچهه بوجنس سينے جِبِجئ شاؤ نِكهتى: "ابل عراقو حسين قتل تهيگه، خوديس سينو جئ لعنت تهر 150".

فضل گه کمال: حضور صلی الله علیه وسلم ائے تمام ازواجو مقام گه مرتبه لو أتهان مگر حضرت عائشه ها گه حضرت أمّ سلمه ها ييٹو مجی بسکو باگے خوان کلِجنَن۔ آگی محمود بن لبید سے رزانو: "حضور صلی الله علیه وسلم ائے ازواج احادیثو مخزنِس مگر حضرت عائشه ها گه حضرت اُمّ سلمه ها دی ییٹو مجی کوئے گه نیں اُچهبانن نیں مقابلن اُدا"۔

ابو ہریرہ ﷺ کہ ابن عباس ﷺ اکے علمے دریابَس مگر پِهرِی کہ حضرت اُمّ سلمہ ﷺ اکے فیضِجیْ مستغنی ناس <sup>152</sup>۔ تابعین کرام سگہ سیٹوجیْ فیض حاصل تھینَس۔ مروان بن حکم سہ سیٹوجیْ مسائل کھوجِیسوْ آن رزاسوْ حضور صلی الله علیہ وسلم اک ازواجو بون مجیْ بیْس مُتُجیْ کیہ کھوجون <sup>153</sup>۔

منداحر\_جلد6،ص:98\_ <sup>150</sup>

صحح ترمذی، ص: 224\_ <sup>149</sup>

محربن سعد، طبقات ابن سعد، جلد 6،ص:317-

مند احمد ، جلد 6، ص: 312 <sub>-</sub>

منداحد، جلد 6، ص: 317- <sup>153</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - . 6 -

\_\_\_\_\_\_

حدیث ده بیل حضرت عائشہ اللہ جی مُتو کوئے سیٹے بِلوشوْ ناسوْ، سیٹوجیْ 378 احادیث مروی نیْ آ وجہ گیْ محدثِین سہ سیٹو (اُمِّ سلمہؓ) چوموگوْ طبقہ ده کلینَن حضرت اُمِّ سلمہ اللہ مجتہدہ گہ اسِلیْ، "اصابہ" کتابے لِکَهارُس لِکِینوْ: "سہ (اُمِّ سلمہؓ) کامل العقل گہ صاحب الرائے سیْ 154"۔ ابن قیم سہ لِکِینوْ "سیٹے فتاویٰ اگر جمع تِهجَن توْ لیکھی ہے کتاب سنِجبانیْ۔ فتاویٰ حضرت اُمِّ سلمہ اللہ الے ایک خاصیات آگہ کلیجانیْ چہ اسہ عموماً متفق علیہ نیْ۔

منقول احادیث: حضرت أمّ سلمه ﷺ جیْ 378 احادیث منقولِن کهاں مسند أمّ سلمه ﷺ ده ٹول تِهیلیانیْ <sup>155</sup>۔ ییٹوجیْ منقُول 29 احادیث بخاری شریف گه مسلم شریف دانیْ۔

چند صحابو نُومي كهائيتًا حضرت أمّ سلمه ولله علم حديث حاصل تهيكه:

عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامه بن زید، بند بنتِ حارث فراسیه، صفیه بنتِ شیبه، عمر، زینب (اولاد ام سلمه)، مصعب بن عبد الله (برادر زاده)، (نبهان) غلام مکاتب، عبد الله بن رافع، نافع، شعبه، پسر شعبه، ابو بکر، خیره والدهٔ حسن بصری، سلیمان بن یسار، ابو عثمان نهدی، حمید، ابو سلمه، سعید بن مسیب، ابو وائل، صفیه بنتِ محصی، شعبی، عبد الرحمان، ابن حارث بن بشام، عکرمه، ابو

احد بن بن مند تنبل، جلد 6، ص: 324،289\_ <sup>155</sup>

عسقلانی الصابه، جلد 8،ص: 241\_ <sup>154</sup>

# أمهاتُ المُؤمنين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_\_

بكر بن عبد الرحمان، عثمان بن عبد الله ابن موہب، عروه بن زبير، كريب مولى ابن عباس، قبيصه بن زويب، نافع مولى ابن عمر يعلىٰ بن مالك.

اخلاق گه خُوئیں: حضرت اُم سلمہ ﷺ اے زاہدانہ جودُن لگِتِهس۔ ایک چوٹ شک دہ ایک ہار بونیگی کھانس دہ سون گه ٹلُس۔ حضور صلی الله علیہ وسلم ہار پشی کھوش نہ بِلہ، آگی سیْسو ہار پھوٹے پھل تھیگی <sup>156</sup>۔ حضرت اُم سلمہ ﷺ موز دو شُمبہ، پاشُمبہ گہ جمعہ چھک روزہ بِیاسی <sup>157</sup>۔ سیٹے مُچِھنو خوانے آؤلات سیٹو سے ساتِس آن حضرت اُم سلمہ ﷺ سہ لئی مِشٹی پرورش تِھیسی <sup>158</sup>۔

امر بالمعروف گه نهی عن المنکر ائے سخ پابندِس، نمازے وخ دہ کوئے امرَوجی تغیّر گه تبدل تھیگہ یعنی مستحب وخ پھتیگہ تو اُمّ سلمہ ﷺ سہ سیٹوڑ تبنبیہ تھے رزاسی حضورﷺ سہ پیشی (نماز) جِنیْ تھینَس آن خھوْس مزگرے نماز جِنیْ تھینَت

ایک چوٹ حضرت اُمّ سلمہ ﴿ مضور صلی الله علیه وسلم اے کِهن ده بیٹِس، حضرت جبرائیل علیہ السلام آلہ آن (حضور الله سے) موری تِهیؤ گیئے، سیٹے بوجونِجی پتو حضور صلی الله علیه وسلم ای کهوجیگہ: "بیٹو سِینسَت یا؟"۔ حضرت اُمّ سلمہ ﴿ او رجیگی: "دحیہ کلبی سوّ"۔ کرہ ییْسو آ واقعہ مُتہ جگوڑ بیان تهیگی تو تر معلوم بلی چہ سہ حضرت جبرائیل علیہ السلامُس 160۔

آؤلات: حضرت أمّ سلمه الله الله الله عليه عليه الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم

امام احدين نبل، مند احمد ، جلد 6،ص: 323،319\_ <sup>156</sup>

امام احمد بن تنبل، مند احمد ، حبلد 6،ص: 389\_ <sup>157</sup>

صحیح بخاری، جلد 1،ص:1198\_ <sup>158</sup>

مامام احمد بن نبل، مند احمد ، حبلد 6، ص: 289 \_ 159

صحیح مسلم، جلد 2، ص: 241\_ <sup>160</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - ...

\_\_\_\_\_

حضرت حمزہ اللہ اے دی امامہ بنتِ حمزہ سے تھییگہ۔ حضرت سلمہ اللہ علی خلافت ائے وخ دہ فارس کہ بحرین ائے حاکم موقرؤ س۔

جهاد: حضور صلی الله علیه وسلم ائ جُودُن ده مختلف غزوات مجی حضرت اُمّ سلمه ای شرکتو روایت بشینی عزوه خیبر، غزوه خندق، غزوه مُریسیع، فتح مکّه گه غزوه حنین ده حضرت اُمّ سلمه الله حضور الله سے ساتِس 161، غزوات ده مدّئی ده ووئی اللہ جوبلوڑ دی گه سیٹے پرہاروجی پیئے بِدِیسی ۔

یعت اے رزنی: حضرت امام حسن ﷺ اے حضرت معاویہ ﷺ سے صلح جی پتو حضرت اُمّ سلمہ ﷺ اُو توموْ رُبُو گہ جابر بن عبدالله انصاری ﷺ اُو رجیگی توموْ تن رچھورَ وَمعاویہ ﷺ اے بیعت تِھیا۔

واقدى،المغازى، جلد2،ص:467\_ 161

احرين بل، مند احر، جلد 6، ص: 301\_ <sup>162</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 97 - 79 - 79 -

\_\_\_\_\_\_

کالو عمر ده بِلیْ آن سینُو جنت البقیع ده اسپاریگه اسه وخ ده ولید بن عتبه (ابوسفیان بن حرب اع پوچؤ) مدینه شریف اع گورنرُس۔ مُؤرّخین سه رزنَن حضرت اُمّ سلمه الله او ویصِیات تهیگِس چه ولید بن عتبه سه سینُے جنازه اع نماز نه پڑیون تهه، آگی ولید بن عتبه اکو چَهڙَے جنازه ئُو نه آلُس۔

زرقانی، جلد 3،ص: 276 <sub>163</sub>

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 80 -

\_\_\_\_\_

#### أُمُّ المُؤمنِين حضرت سيّده زينب بنتِ حجش رضى الله تعالىٰ عنها

(پائدُخ: 590 عيسوى ـ وفات: 641 عيسوى)

ينٹے اصل نُوم برّہ سو، نکاح جیْ پتو نُوم بدل تھے زینب مجھوریگاس 164۔ ییٹے اجیئے نُوم اُمیمہ بنتِ عبدالمُطلِّب آن نسبی لڑ دہ حضور اللہ اُک پِھپیا سَسِس 165۔

كنيت: حضرت زينب والله الحكيم"، آن يبتر قبيله قريشُس.

مالے شجرہ: زینب بنتِ جحش بن رباب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ۔

بجرت: حضرت زینب بنتِ حجش ﷺ گه سیٹے ٹبرے جگا اول ہجرت مدینه تھیگہ 166ء مکّہ دہ ابوسفیان بن حرب ای ییٹے گُچِهلوْ گوڙِجیْ تصرف عدوانی وجه گیْ عمرو بن علقمہ کُڑ مُلیْ داؤ 167ء

اِسكوئى: حضرت زينب بنت حجش الله سه توموْ بت كَيْ اِسكوئى تِهيسى، صدقه كَمْ خائرات دون ده گه مشهورِس، يتيم گه كَگُونِيؤ شِدِيئر بوجاسى ـ

اين سعد ،طبقات الكبرى، جلد 8،ص: 101- <sup>165</sup>

ابن حجر ،الاصابه، جلد 7،ص:668\_ 164

ابن مشام،السيرة النبوبي، جلد 2، ص: 114؛ محمد بن سعد، طبقات الكبرى، جلد 8، ص: 101\_

ابن مشام، السيرة النبويه، جلد 2،ص: 114؛ محمد بن سعد، طبقات الكبرى، جلد 8،ص: 101 <sup>167</sup>

#### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 81.

\_\_\_\_\_

سخاتوب: رزنن حضرت زینب بنت حجش الله لئی سخی سیْ مرگے وخ دہ سینو دی جوک گہ درہم یا دینار پہت نہ بِلاس، جوک گہ اسِلُک تومیٰ جودُن دہ غریب غُربوڑ بگے موجیگِس 168ء اخسر مُؤرّخین سہ رزنن چہ حضرت زینب بنت حجش او اپو ہو وخ دہ (گھنٹو مجی) 12000 درہم یتیم گہ کگونیؤ مجیْ بگے یا سیٹے گوڑوڑ چیٹی بڑیگِس 169ء

نکاح ائے سِعِیار: کھاں وخ دہ حضرت زینب بنتِ حجش الله ائے عدّت ائے مُدا تام بِلوْ تو نبی علیہ السلام ائ حضر زید بن حارثہ طلب تھیگہ، سہ لئی جنی گئ بارگاہ رسالت اُچھتوْ۔ نبی علیہ السلام ائ ارشاد تھیگہ: زید! توْ بوْ آن (گیے) زینب ئؤ می طرفِجی سِچنی (پیغام) اُچھیئے۔ حضرت زید لئی جنی گئ حضرت زینب بنتِ حجش الله ائے گوشٹھہ روان بِلوْ۔

گوره اُچِهی زید بن حارثہ اُن کی حضرت زینب بنتِ حجش اُن رجاؤ: خهور بشارت بونتهہ چہ نبی علیہ السلام ای موں خهودی چیٹیگان چہ موس نبی علیہ السلام ای موں خهودی چیٹیگان چہ موس نبی علیہ السلام ای طرفِجی خهور پیغام دم۔ آ شُٹی حضرت زینب بنتِ حجش اُن او رجیگی: موس آ مورے جوک گہ جواب نہ دوبامِس کچا بُجیش چہ موس تومو رب عزوجل سے مشورہ نہ تھم، آ رزی سہ اُتِهلی آن گیے تومو مصلہ جی بیٹی، توم شِش مُبارک مصلہ جی بیٹی آن بارگاہ بے نیاز دہ عرض تھیگی: وو الله! تھوئے نبی الله سہ می طلب تهیئن اگر موں سیٹے زوجیت اے قابل ہنس تو موں سیٹے زوجیت دہ دہہ۔

ابن مشام، السيرة النبوية ، جلد 2، ص: 145،115،114 168

ابن سعد، حلد 8، ص: 108؛ ابونعيم اصفهاني، حلية الاولياء، حلد 2، ص: 54-

# أمهاتُ المُؤمنين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_

ایک مُتیْ روایت ده تهانیْ چه آ آیاتے نزولِجیْ پتو حضور الله تعالیٰ ایْ بزی رجیگه کوئے بنو یا کهانس زینب دی گیے آ زیرے اُچِهی چه الله تعالیٰ ایْ می نکاح زینب سے تهاؤن آ شُنِی ایک ڈِبوئی بت تِهیؤ حضرت زینب دیْ اُچهتیْ آن آ آیات شُنْریے زیرے دیگه۔ حضرت زینب او آ بشار تِجیْ خوشحال بوئے توموْ گھانّا نِکھلے اسه ڈِبوئیڑ انعام ده دیگی آن اکے سجده ده وتهی، آ نعمتے شکریہ ده دُو موس بُجیش روزه بیٹی "آ"۔

حضرت عائشہ ﷺ اع نظر ده: حضرت عائشہﷺ اع رزنینی چه: "موں زینب بنتِ حجش جی بسکی کھاں گہ چیئی قام دِین ده بَر، الله جی بِجِیک، سُونْجِهیْ رزَیک، صلہ رحمی پالیک گہ صدقہ تِهیک نہ پشیسَن"

حضرت عائشہ سے سہ رزنن دینداری، پرہیزگاری، صدقہ دون آن تومی اقربہ جی نظر تھون مجی حضرت زینب بنتِ حجش جی بَر کوئے گہ ناسو، سیْس یتیم گہ کگُونیؤڑ بسکی نظر تِھیسی۔ آآ۔ حضرت عائشہ سے سہ اکوجی پتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم اے چِدالی جمات کلِیسی آا۔ ابن جوزیؒ گہ ابن عبدالبرؒ سہ حضرت عائشہ جی نقل تھینن چہ حضرت زینب بنتِ حجش سے رسول الله سے ساتی مقام گہ شان دہ (می) برابر تِیائر دعویدارس آآ۔

عبد المصطفى الأعظمي، سيرت مصطفى صَلَّاللَّهُ بِيَّرٍ ، ص: 432،431 \_ 170

ابن سعد، طبقات الكبرى، جلد 8،ص: 110، 103\_

ابن سعد ، طبقات الكبرى ، حبلد 8،ص: 108، 110- 172

ابن سعد ،طبقات الكبرى، جلد8،ص: 114\_

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني .... مؤلف: رازول كوبستاني ....

\_\_\_\_\_\_

روایت: حضرت زینب بنتِ حجش الله عنی حدیثو راوی گه بنی آن رسول الله جی چند احادیث سیٹوجی منقولِن 174 ییٹے دُو حدیثه بخاری شریف گه مسلم شریف ده ذِکرِن 175 ییٹوجی کهان جگا احادیث روایت تهیگان سیٹو مجی حضرت اُمّ حبیبہ الله عنی حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر آن حضرت محمد بن عبدالله بن حجش تُلَن 176 م

نكاح: حضرت زينب بنتِ حجش الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله رجِهيلوْ پُچ زيد بن حارثه الله سر بِلُس، زبانلِجيْ پتو حضرت زيد الله عليه وسلى الله زينب بنتِ حجش الله مجى مرانى سمئخ نه بوباليْ، زيد الله عليه وسلم سه زيد بر صبر تلقين عليه وسلم بر شكايت تِهيسوْ، آن حضور صلى الله عليه وسلم سه زيد بر صبر تلقين تِهينَس ٢٠٠٠ ـ آخر يين اكومجيْ سلك نه بوبون كيْ بجرتے پوش موكوْ كال غزوه مريسع جيْ پتو شعبان ده يينو مجيْ پكهيْ جُدبي بِليْ ١٤٠٠ ـ كهان وخ ده حضرت زيد الله اي حضرت زينب بنتِ حجش اوزگار تهاؤ توْ عدت تام بونِجيْ لو مُدا پتو سينو سر حضور صلى الله عليه وسلم ايْ نكاح تهيگه ـ

#### مناقب أمُّ المُؤمنين حضرت زينب بنتِ حجش ولللهُ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْد مِّنْهَا وَطَرَّا زَوَّ جُنْكَهَا (احزاب)

(ترجمہ: کرہ زید ای سیْس سے حاجت تام تھاؤ [زینب ئڑ طلاق داؤ آں عدّت تام بلیْ] تو اسا [الله] سر نکاح تھییس)۔ بلیْ] تو اسا [الله] سہ سر [زینب ائے ] خھو [حضور ﷺ] سر نکاح تھییس)۔

ابن جوزي، صفة الصفوة ، ، جلد 2، ص: 48\_ <sup>174</sup>

امام طبرانی،ص:51-57\_ <sup>175</sup>

زهبی، جلد 2، ص: 218\_ <sup>176</sup>

ابونعيم اصفهاني، حلية الاولياء و، جلد 2،ص: 52\_ <sup>177</sup>

ابن سعد، طبقات الكبرى، ج8،ص:103؛ بلاذرى، ، جلد 1،ص:522 - 178

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 84 -

\_\_\_\_\_

عِنْ عِيْسَي بُنِ طَهْمَانَ، قَالَ: سَبِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: نَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ، وَ أَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِنٍ خُبُرًّا وَ لَحْمًا، وَ كَانَتُ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْقَا وَكَانَتُ تَقُولُ: إِنَّ اللهُ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ.

"امام عیسی طہمان اے بیائن چہ موں حضرت انس بن مالک آ رزون دہ شُئِلُس چہ حجاب (پڑدہ) اے آیت حضرت زینب بنتِ حجش اے حق دہ نازل بِلیْ آن سیٹے زہانلے ٹِکی دہ نبی علیہ السلام ای ٹِکی گہ موس کھییگہ آ گی سیْس (حضرت زینب بنتِ حجش نبی علیہ السلام اے مُتیْ جمات مطہراتُجیْ فخر تِھیسیْ آن رزاسیْ چہ الله تعالیٰ ای می نکاح آسمانِجیْ تھاؤن"179۔ (امام بخاری)۔

عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكِرَ تَزُوِيْجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ عِنْدَ أَنْسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْتُ أَوْلَمَ عَلَى أَعَلِ أَعَلِ عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْتُ أَوْلَمَ عَلَى أَمَا رَبْعَاةٍ.

"حصرت ثابت اے بیانُن چہ حضرت انسؓ دی حضرت زینب بنتِ حجش الله اے نکاح اے ذکر بِلوْ توْ سیْسیْ رجاؤ چہ موْں نبی علیہ السلام اے کھاں گہ جمات اے زہانلے ٹِکیْ اے شِرِیا جیئے گہ ٹِکیْ نہ پشاسُن، نبی علیہ السلام ای سیٹے (حضرت زینب بنتِ حجش ﷺ) زہانلڑ ایک لے ذبح تھے ٹِکیْ تھیگہ"<sup>180</sup>۔ (متفق علیہ)

عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْرَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ تَقُولُ: زَوَّ جَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَ زَوَّ جَنِيَ اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبُعِ سَبَوَاتٍ.

صحیح بخاری، کتاب التوحید،باب،6 / 2700، *حدیث:* 6985\_ <sup>179</sup>

صحیح بخاری، کتاب: نکاح، باب: بھیڑ کے ساتھ وعوت، 5/1983، حدیث: 4876 محیح مسلم، کتاب: نکاح، باب: شادی زینب بنت جحش، 1983/2 مسلم، کتاب: نکاح، باب: شادی کے ساتھ وعوت، 5/184، حدیث: 3743؛ بیبقی، سنن الکبری، 7/258۔ مدیث: 3743؛ بیبقی، سنن الکبری، 7/258۔

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_\_

"حضرت انسؓ جی مروی نی چہ حضرت زینب بنتِ حجشؓ، حضور ﷺ اے تمام ازواج مطہراتوڑ فخریہ رزاسی چہ خمے نکاح خمے گوڑے جگا تھیگان آن می نکاح الله تعالیٰ ای ست آسمانوجی اجی تھاؤن"<sup>181</sup>۔ (امام بخاری)

عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عنها في رواية طويلة : فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْقُ الْمُنْ وَيُنَبَ بِنُتَ جَحْشِ رَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ وَيُمَ الله عَلَيْقُ وَهِي الَّتِي كَانَتُ تُسَامِيُنِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَرَسُولِ اللهِ عَلَيْقُ وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الرِّيْنِ مِنْ وَلَيْ اللهِ عَلَيْقُ وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُ خَيْرًا فِي الرِّيْنِ مِنْ وَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَ أَمْدَقَ حَرِيْقًا . وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ ، وَ أَعْظَمَ صَدَقَةً . وَ أَشَدَّ الْبَيْنَ اللهِ لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ اللهِ يَعَالَى ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتُ فِيْهَا. تُسْرِعُ مِنْهَا اللهِ تَعَالَى ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتُ فِيْهَا. تُسْرِعُ مِنْهَا اللهِ لَقَيْمَةً .

"حضرت عائشہ سہ ایک وِگی حدیث بیان تِهینی چہ حضور اُلے اُنواج مطہراتُجی سیٹے (حضور اُلے) زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنتِ حجش سیٹودی (حضور اُلے) چیٹیگہ آن صرف سہ (حضرت زینبؓ) نبی علیہ السلام اے پنیز دہ مرتبہ دہ می برابرتیائی سی آن موں حضرت زینبؓ جی بسکی دِیندار، الله جی بِجِیک، حق مؤش تِهیک، صلہ رحمی پالیک، صدقہ گہ خائرات تِهیک کوئے گہ چیئی نہ پشیسِن، آن نین سہ سِجی بسکی کوئے تواضح تهیک چیئی پشیسِن، اسہ عملِ دہ کھاں سے ذریعے گی سیْس صدقہ تِهیس آن الله تعالیٰ قرب حاصل تِهیسی، البت سہ جِبے شِنا چِٹِهس مگر اسہ سِجی گہ سیْس جِنی رجوع تِهیسی، (امام مسلم)

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطُولُكُنَّ يَدًا. قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلُنَ أَيَّتُهُنَّ أَطُولُكُنَّ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَتُ أَطُولَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِإِنَّهَا كَانَتُ تَعْمَلُ بِيرِهَا وَتَصَدَّقُ.

"أُمُّ المؤمنين حضرت عائشہ سه بیان تِهینی چه رسول الله ﷺ ای ارشاد تهیگه: (می وفاتِجی پتو جنت ده) څهو بُیلیؤ مجی لئی جِنیْ اسه جمات بشُو، کهاں سے بتی څهو

سيح البخاري، كتاب:التوحيد،باب:اوراس كاعرش پانى پرتھا،6/2699، حديث: 6984؛امام نسائى ،سنن نسائى، كبرى خلاصه،5/291، 181 حديث: 8918-

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 86 -

\_\_\_\_\_

بُٹِیؤ مجی اِگه بُوئے، حضرت عائشہ سہ رزانیْ تے بیہ بُٹِیؤجیْ تومہ تومہ ہتیْ تولیس چہ کھاں سے ہتیْ بسکہ اِگان، مگر بُٹُجیْ اِگہ ہتیْ حضرت زینب اِللہ اُے سہ، تے چہ سیْس تومہ ہتوگیْ کوْم تِھیسیْ آن صدقہ گہ خائرات تِھیسیْ "<sup>182</sup>۔ (امام مسلم)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ أَوَّاهَةٌ، قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْأَوَاهَةُ؟ قَالَ: الْخَاشِعَةُ.

"حضرت عبدالله بن شداد سه بیان تهینن چه حضور الله ای حضرت عمر ً گو رجیگه: بر شک زینب بنتِ حجش "اوّابه" نی ۔ عرض تِهجِلی : یا رسول الله! اوّابه ائ جو مطلبِن، نبی علیه السلام ای ارشاد تهیگه: خاشعه (خشوع گه خضوع تِهیک)"<sup>83</sup>۔

وفات: وفات ائے وخ دہ عمرے کوئے سہ 53 کال آن کوئے سہ 50 کال رزنَن۔ ابن سعدِجی منقول روایت ائے مطابق حضورﷺ سے ساتی زبانلے وخ دہ حضرت زینب بنتِ حجش الله علیہ وسلم ائے وفات جی پتو، پہت بِلی ناؤں ازواجو مجی حضرت زینب بنتِ حجش الله علیہ وسلم ائے ماز حضرت عمر بن وفات بلی۔ سیٹے مُڑے تابوت دہ وی کھٹیگہ آن جنازہ ائے نماز حضرت عمر بن خطاب الله ائے تھیاؤس، تدفین جنت البقیع دہ بِلِس۔

حضرت زینب بنتِ حجش الله ای وفات جی حضرت عائشہ او رجیگی: "کھوش تِھیلی خُوئیں خوان، فائدہ دِیک ہستی، یتیم گہ کگونیؤ خبرگیر اش دُنیر جی روخصت بِلی"۔

حضرت زینب بنتِ حجش رفی ای مضرت عائشہ ای کہ حضرت خدیجہ والی اے سولی گہ اسلی۔

صحیح مسلم، کتاب: صحابہ کے فضائل، باب: مومنوں کی ماں زینب کے فضائل، 4/1907، حدیث: 2452 این حبان، صحیح این حبان، عدیث: 6665ء حدیث: 6665ء

امام الوقيعي، حلبته الاولهاء، 54/2 ؛ ابن عبد البر ،الاستعاب، 1852/4، حديث: 3355؛ زبي، سار عالم النبلاء، 217/2\_

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - - - 87 -

\_\_\_\_\_

ترکم: حضرت زینب بنتِ حجش ای ترکه ده صرف ایک گوژُس متو جوک گه ناسوْد ولید بن عبدالملک ائے وخ ده حرم نبوی شِیلرِیونے کِرِیا اسه گوش وارثانُجیْ 50000 درہم ده ملیْ ہریگاس 184۔

ابن سعد، طبقات الكبرى، حبلد 8،ص: 112- 184

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

-----

#### أُمُّ المُؤمنِين حضرت زينب بنتِ خزيمه رضى الله تعالى عنها

(پائدُخ: 595 عيسوى ـ وفات: 625 عيسوى)

نُوم گه لقب: اصل نُوم حضرت زینب بنتِ خزیمه بن حارث حضرت زینب بنتِ خزیمه بن حارث حضرت زینب بنتِ خزیمه شاخریمه شاخریم شاخریمه شاخریمه شاخریم شاخری

مالے شجرہ: زینب بنتِ خزیمہ بن حارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصعہ عامری 186ء

اجيئر شجره: بند بنتِ عوف بن زبير بن حارث بن حماطه بن حمير.

سزاره 187 : حضرت زینب بنتِ خزیمر الله ای دُو ملاراسی تومی گه لوگی بُنی شه سزاراسی د اُمُّ المُؤمنِین حضرت میموند الله ییٹے لوگی سَسِس د

1. أُمُّ المُؤمنِين ميمونه بنتِ حارث ﴿ (جمات رسول ﷺ عضرت زينب بنتِ خزيمه ﴿ اللهِ اللهِ وفات جيْ پتو نكاح بِلُس) ؛

این مشام، سیرت این مشام، جلد 2، ص: 648؛ این اثیر، اسد الغابه، جلد 6، ص: 129؛ طبقات الکبری، ص: 91؛ این جوزی، جلد 8 م: 619؛ بلاذری، انساب الاشراف، ص: 429-

ابن بشام، جلد 2، ص: 648؛ ابن اثير، اسد الغابه، جلد 6، ص: 129\_ 186

و یکی پیڈیا،انٹرنٹ۔

#### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 89 -

-----

- أم الفضلُّ لبابه كبرى بنتِ حارث بالليه (حضرت عباسٌّ بن عبدالمُطلِّب اع° جماتِس)؛
- اسماء بنتِ عمیس (جمات جعفر بن ابی طالب، مُڇهو ابوبکر صدیق آن پتو
  حضرت علی اے زوجیت داسی)؛
- سلمی بنتِ عمیس (اول ده جمات حمزه بن عبدالمُطلّب، پتو شداد بن اسامه، اسدیؤ پتو عمر فاروق سے نکاح بِلُس)؛
  - ارویؓ بنتِ عمیس (حمزہ بن عبدالمُطلّب اے جمایس)؛
- أُمّ خالد (لبابه صغرى) ليلى بنتِ حارث بلاليه وليد بن مُغيره اعْ جمات آن حضرت خالد بن وليد اعْ مان سيْ)

مُجِهنو نكاح: يينِّے اول نكاح طفيل بن حارث سے بِلُس۔ يينِّے اكو مجى مڑنى سمُخ كم يوپن نه بون كئ اپوْ مُدا جئ طفيل بن حارث ائ طلاق داؤ۔

دوموگؤ نکاح: اوزگار بونِجیْ پتو دُوموگوْ نکاح طفیل اے اِّا عتیدہ بن حارث اللہ سے بلوْ۔ عتیدہ اللہ عتیدہ اللہ عتیدہ اللہ عتیدہ اللہ عتیدہ اللہ عنید بلوْ۔

چوموگو نکاح: امام زہری سہ رزانو حضرت زینب بنتِ خزیمہ الله اے چوموگو نکاح حضور صلی الله علیہ وسلم اے پھپیا او عبیدالله بن حجش سے بلو ۱888، کھاں جنگ احد دہ لئی بڑی بہادری گئی بگہ تِھیؤ شہید بِلوْ۔ ہندہ جمات ابوسفیان گہ مُتی مُشرک چِیؤجی مسلمان شہیدو مُڑیؤ بے حرمتی تھے سیٹے نوتھہ گہ کوٹی دویے، ہار سنے تومو شکوڑ ویگاس ۱۹۶۹ء عبدالله بن حجش شی مضرت حمزہ بن عبدالمُطّلِب الله اے سؤو آن حضرت اروی بنتِ عبدالمُطّلِب الله اے پُچُس۔

افتخار احمد حافظ قادري، مؤنين كي مائيس، ص:98\_ <sup>188</sup>

محمود ميال نجمي، أمهات المؤمنين، ص:85\_ 189

#### أمهاتُ المُؤمنين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_

حضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح: عبیدالله بن حجش الله علیه وسلم عدت اے مُداجی پتوْ حضرت زینب بنتِ خزیمہ الله علیه وسلم ای نکاح تھیگه مگر زبانلجی اپو مُدا پتو 30 کالو عمر ده حضرت زینب بنتِ خزیمہ وفات بِلی 190 عضور الله علیه وسلم خزیمہ وفات بِلی 190 عضور الله سے بیٹے نکاح رمضان، 3 ہجری ده بِلو 191، بیٹے حق مہر 400 درہم موقر ر بِلُس۔ حضرت زینب بنتِ خزیمہ الله اے نسبی تعلق قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصعہ سے سُو، آ وجہ گی آ گربستا گی اہل اسلام کا لئی قوت رتقویت) آن اشاعت اسلام کا بڑی کُریک بشِلِس 192۔

وفات: حضرت زینب بنتِ خزیمه الثانی 4 ہجری دہ مدینہ دہ وفات بلیْ 193ء وفات اِن بلیْ 193ء وفات اِن بلیْ 193ء وفات اِن وخ دہ ییٹے عمر 30 کالُس۔ تومیْ زہانّلِجیْ پتو صرف 8 موز حضور اللہ سے ساتیْ لگیگِس، بسکہ مُؤرّخین سہ 3 موزو رزنَن 194ء نبی علیہ السلام ایْ ییٹے جنازہ ایے نماز تھیّے جنت البقیع دہ اسپاریگہ 195ء۔

حضرت زینب بنتِ خزیمه الله الله علیه وسلم الله علیه و جنازه الله علیه الله وخانه و الله وخانه و الله وخانه و الله و

محمر بن سعد،ابن سعد،طبقات الكبري،ص:91؛طبري،جلد 2،ص: 545؛ بلاذري،انساب الاشراف،ص:429\_ <sup>190</sup>

محمد بن سعد ، طبقات الكبرى، ص: 91؛ طبرى، جلد 11، ص: 596؛ ابن عساكر ، تاريخ مثق، جلد 3، ص: 206\_ <sup>191</sup>

ابن مشام بسيرت ابن مشام، حبلد 2، ص: 368؛ ذاكر ظهور احمد اظهر ، از واج مطهرات ، ص: 154\_ 192

طبقات الكبرى، ص: 91؛ تاريخ طبرى، حبلد 11، ص596 \_ 193

ابن جرعسقلاني، فتح الباري، جلد 1،ص: 324؛ محمود ميان مجمي، امبات المؤمنين، ص: 86\_ 194

طبقات الكبرى، ص: 91<sub>-</sub>

افروغ حسن،ازواج مطهرات، جلد 1،ص: 274\_ <sup>196</sup>

#### أمهاتُ المُؤمنِين كم دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_

حضور صلى الله عليه وسلم اع جودُن مبارک ده دُو اُمهاتُ المُؤمنينو وفات بِلِس ايک حضرت خديجه الکبری آن دُوموگئ حضرت زينبٌ بنتِ خزيمه الله عليه وسلم اع جودُن بُجَيش جودِياسئ - حضرت زينب بنتِ خزيمه اع وفات جئ پتو سيٹے لوگئ سَس حضرت ميمونه بنتِ خزيمه الله عليه وسلم اع نکاح بِلُس -

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 92 -

\_\_\_\_\_

#### أُمُّ المُؤمنِين حضرت جويريه بنتِ حارث رضي الله عنها

(پائدُخ: 608 عیسوی ـ وفات: اپریل، 676 عیسوی)

أُمُّ المُؤمنِين حضرت جویریہ بنتِ حارث ﷺ اے اصل نُوم "برّہ" سوْ، نبی علیہ السلام ایْ ییٹے نُوم بدل تھے جویریہ چھوریگاس 197 ییٹے مالو حارث بن ابی ضرار بنو مصطلق قبیلہ اے ایک بڑو سردارُس 198ء۔

مالے شجرہ: برّہ بنتِ حارث بن ابی ضرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن جذیمہ بن سعد بن عرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو مزیقیاء۔

<u>رِّا، سزاره:</u> حضرت جویریه بنتِ حارث ﷺ اکْ دُو رَّاروئر عبدالله بن حارث ، عمرو بن حارث آن ایک سَس عمرة بنتِ حارث سِس 199 ـ

حارث بن ابی ضرار: حارث بن ابی ضرار اسلام الونِجیْ مُچھو توموْ وختَے ایک بڑوْ گہ شیتلوْ دھاڑمار مُشاکُس، مسلمان گہ اسلام سے شیتلیْ کِٹگری گہ دُشمنی تِھیسوْ، توموْ قبیلہ اے بڑوْ سردارُس، آ وجہ گیْ بُٹوْ قبیلہ سہ دھاڑائے دَین گہ جک لُٹینَس۔ حارث بن ابی ضرار گہ سہ سے قبیلہ اے حضرت جویریہ بنتِ حارث الله علیہ وسلم اے نکاح جیْ پتو اسلام الیگہ آن دھاڑائے دون گہ جک

محر بن سعد، طبقات ابن سعد، جلد 2، ص: 45\_

محمود ميان نجمي، امهات المومنين، ص: 124\_ <sup>199</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 93 -

\_\_\_\_\_\_

لُثُونِجِيْ يبہ تھے ایک متمدن گہ مہذب جودُن لگِیون گلہ تھیگہ آں اسدِیؤ پتو کرہ گہ مسلمانو خلاف آیوک نہ ہُون تھیگاس۔

تم مُجِهنو نكاح: حضرت جویریه الله الله الله الله الله مصلح الله عنوه بن صفوان سر بِلُس عزوه بنی مصطلق ده مسافع بن صفوان مسلمانو بتِجی قتل بِلوْ۔

دوموگو نکاح: حضرت جویریه بنتِ حارث الله اے مالو گہ مُچِهٹو بریؤ دینے سخ دشمنانس۔ آ وجہ گئ بیْس کرہ قُریش مدینہ جئ حملہ تھونے کِرِیا تپینس کرہ اکے کوشش تھینس چہ مدینہ جئ ایک بڑی پیخہ تھین۔ آ گئ حضور صلی الله علیہ وسلم ای کوئے صحابہ کرام چیٹی کھوجن تھیون دہ معلوم بلئ چہ بنو مصطلق قبیلہ اے جگو نیات سُونچھی نانی آن ول آلؤ سات دہ مدینہ جی پیخہ تھونے تکبر گڑیئن۔ آ وجہ گئ نبی علیہ السلام ای تومہ صحابہ کرام گڑ حملہ اے سملے تھونے حکم تھیگہ آن 2 بنجری دہ اسلام می سیس مدینہ جی روان بلئ۔ حارث بن ابی ضرار آ آبادَس سیٹا مسلمان سیس پیشی بگہ تھون گلہ دیگہ۔ مسلمانُجی ٹول ہوئے پیخہ تھون دہ مُشرکینوڑ پھوٹی آئی، 11 مُشَے قتل بلہ پھت بلک 600 مئوڑہ، 2000 اُخی گہ ڈبویئی تھے دہ مُشرکینوڑ پھوٹی آئی، 11 مُشَے قتل بلہ پھت بلک 600 مئوڑہ، 2000 اُخی گہ ڈبویئی تھے خروہ اے مدینہ شریفئر اٹیگہ۔ مدینہ دی آبی تمام قیدیان ڈبی گہ ڈبویئی تھے خروہ اے جگو مجی بگیگہ۔ قیدیانو مجی حضرت جویریہ بنتِ حارث ابی ضرار گہ اسلی، مال غنیمت بگون دہ سہ خطیب رسول ثابت ابن قیس اللہ اے باگؤ دہ آئی۔ حضرت جویریہ بنتِ حارث ابی ضرار گہ حضرت جویریہ بنتِ حارث ابی ضرار گہ حضرت جویریہ بنتِ حارث ابی ضرار گہ مضرت جویریہ او اززِر مُتری گئی ثابت ابن قیس اللہ کیا کہ باگؤ دہ آئی۔ مضرت جویریہ بنتِ موریئے ہی سیس سے مضرت جویریہ بیت ہی او اززِر مُتری گئی ثابت ابن قیس بی کئی جہ سیس سے مضرت جویریہ بیت ہو ہوئی۔ چہ سیس سے مکاتبت تھے بھتی۔

مکاتب : اسہ غولامے آں مکاتبہ اسہ ڈِبوئی ئڑ رزنن کھاں توموْ دبُونؒ سے آ موْش یا لوظ تھی چہ ملات اسٹی ایک موقر ٔ رقم مالکؤ دو یا دُو آں آگیْ سہ آزاد بو یا بُو۔

#### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - ٩٥ -

\_\_\_\_\_

ثابت ابن قیس ای و اوقیا سوٹر بدل دہ سیْس پھتونے لوظ تھاؤ۔ حضرت جویریہ بنتِ حارث اللہ علیہ وسلم اے خدمت دہ حاضر بلی، اسہ وخ دہ حضرت عائشہ گھ اسدی موجُودِس۔ ییْہ سو حضور کی اسہ وخ دہ حضرت عائشہ گھ اسدی موجُودِس۔ ییْہ سو حضور کی ٹو عرض تھیگی: "وو اللہ تعالیٰ اے برحق رسول! موْل بنو مصطلق سردار حارث بن ابی ضرار اے شکال دِی نِس، می بریؤ جنگ دہ مرجِلُن آن بُبارُ شکست بِلِن۔ موْل تومہ مُتہ جگو سے ساتی جنگی قیدی سنجِلنِس آن آ وخ دہ ثابت ابن قیس اے مکیات دانِس۔ می مالک مکاتیجی راضی نُو، مگر مودی دون جوک گہ نِش اُنی یا؟"۔ ییْہ سو رجیگی: "یا رسول الله! اسہ جو کُن؟"۔ حضور صلی الله علیہ وسلم ای جواب دیگہ: "تھوئے آ سِجی نکاح تھم"۔ حضرت جویریہ بنتِ حارث آ مورَّرُ کھوْش بوئے اون تھیگی فاقی۔ آتھ حضرت جویریہ گی، حضور صلی الله علیہ وسلم اے نکاح دہ آئی، آ وجہ گی بنی مصطلق قبیلہ اے تمام قیدِیان گہ اوزگار تھیگہ فائے و خ دہ نبی سے السلام اے عمر مبارک 57 کال آن حضرت جویریہ بنتِ حارث ہیں۔ ای وے دہ نبی علیہ السلام اے عمر مبارک 57 کال آن حضرت جویریہ بنتِ حارث ہیں۔ کاح اے و خ دہ نبی علیہ السلام اے عمر مبارک 57 کال آن حضرت جویریہ بنتِ حارث ہیں۔ کاح اے وخ دہ نبی علیہ السلام اے عمر مبارک 57 کال آن حضرت جویریہ بنتِ حارث ہیں۔ کاح اے وخ دہ نبی علیہ السلام اے عمر مبارک 57 کال آن حضرت جویریہ بنتِ حارث ہیں۔ کاح اے وخ دہ نبی علیہ السلام اے عمر مبارک 57 کال آن حضرت جویریہ بنتِ حارث کی ادر کیات کے دہ آنہی کالو سی۔

ایک مُتی روایت آگہ بنی چہ کھاں وخ دہ مُتہ جگو سے ساتی حضرت جویریہ اللہ قید تھے مدینہ گڑ اٹیگہ تو سہ سے مالو حارث ابن ابی ضرار کھاں عرب اے ایک مشہور رئیسُس، نبی علیہ السلام اے بارگاہ دہ حاضر بوئے عرض تھاؤ: "موں عرب اے ایک بڑو سردار نُس، آگی می دی ڈِبوئی (کنیز) نہ بوبانی، می شان آ سِجی

محمود ميان نجمي،امهات المؤمنين،ص:120- <sup>201</sup>

سنن ابو داؤد، باب فی بیج المکاتب، جلد 4، ص: 22\_ <sup>202</sup>

اسد الغابه، جلد 5،ص: 420\_ <sup>203</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - على المُؤمنِين كَانِي اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهُ على الله

\_\_\_\_\_\_

اُتھلِن چہ می دِی ڈِبوئی سنیجیئے، آگئ مؤس عرض تھمس چہ جویریہ قیدِج اوزگار تھجون تھہ، ۔ آرزون دہ نبی علیہ السلام ای جواب دیگہ: مِشٹی آتھ نہ بُو یا چہ بیْس جویریہ جی کھوجون چہ سیْس جو رزانی ؟"۔ آشئی حارث ابن ابی ضرار تومی دِی حضرت جویریہ دی گیاؤ آن سہ سڑ رجاؤ: "وو دی! نبی علیہ السلام ای تُو اوزگار تھونے کِریا تھوئے واکے رجیگان چہ تُس جو رزانی، چیئے مؤش تھوئے ہت گہ واک دانو، موں شرمیے نیں"۔ تے سہ سو رجیگی: "وو بُبَا! موں نبی علیہ السلام اے خدمت دہ پھت بون کھوشنِس"۔ آتھہ حضرت جویریہ اے نکاح نبی علیہ السلام سے بِلوْ۔ نکاح جیْ پتو آرزی بُٹہ قیدیان گہ اوزگار تھیگہ چہ کھاں قبیلہ دہ رسول الله سے بِلوْ۔ نکاح جیْ پتو آرزی بُٹہ قیدیان گہ اوزگار تھیگہ جہ کھاں قبیلہ دہ رسول الله

#### مناقب أمُّ المُؤمنِين حضرت جويريه بنتِ حارث رفي الله عنها

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيةُ اسْمُهَا بَرَّةُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَالْيُكُمَّ اسْمَهَا جُويْرِيَةَ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ
 يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ.

"حضرت عبدالله بن عباسٌ سه بیان تهینن چه حضرت جویریه ای مُهُهنو نُوم برّه سوْ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ای سینے نُوم بدل تهے جویریه چهوریگه، نبی علیه السلام کهوْس نه بینس چه آ رزِجیئے فلٹکے منُورّو برّه (مِسْتِیار) ای (گورِجیْ) نِکهزی گِیاؤ "<sup>205</sup>۔ (امام مسلم)

عَنْ جُويْرِيَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ طَالِتُهُ خَرَجَ مِنْ عِنْ الْكَالِ الْقَالِ اللَّهِ الشَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا. ثُمَّ رَجَعَ
 بَعْدَ أَنْ أَضْحَي وَهِي جَالِسَةٌ. فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ

امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد، كتاب العمّاق، جلد: 2 ص: 105؛ صحيح مسلم، ص: 61؛ طبقات ابن سعد، جلد 2-46 م

صحیح مسلم، کتاب الادب، باب: برصورت نام کو حسن رکھنے کی خواہش، 1687/3، حدیث: 2140؛ امام احمد بن شبل، مند حنبل، <sup>205</sup> مسلم، کتاب الادب، باب: برصورت نام کو حسن رکھنے کی خواہش، 1687/3، حدیث: 2902؛ پیرقی، شعب الایمان، 424/4، حدیث: 604۔

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - المُؤمنين كه دُخترانِ محمد عَلَيْ اللهِ عَلَي

-----

عَالِيُّهُ : لَقَلْ قُلْتُ بَعْلَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتُ بِمَا قُلْتِ مُنْلُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتُهُنَّ: سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِةِ، عَلَا خَلْقِهِ، وَمِدَادَكَلِمَاتِهِ.

"حضرت جویریه" سه بیان تِهینی چه نبی علیه السلام لوشکیئے نماز تهے سیٹو دی آله آن اسه وخ ده سه (حضرت جویریهؓ) تومی نمازے زائی ده بیٹِس، پهری نبی علیه السلام سوری اُکهزونے وخ ده آله آن سه (حضرت جویریهؓ) اج اسدی بیٹِس۔ نبی علیه السلام ای ارشاد تهیگہ: کهان وخ ده مون تُو پهتے گیاس، تُو اج اسداته بیٹی نیئی، یئم سو عرض تهیگہ: جی اج دانی ! نبی علیه السلام ای ارشاد تهیگہ: مون تُوجی پتو چار ادا کلمات ہے چوٹ رجاس چه تهو لوشکِجی چیئے بُجیش جو که پڑیگینیئی اگر اسه سے آکلماتو سے وزن تهی اسه کلماتو وزن بسکو بؤ، اسه کلمات آئن: اُلله وَ بِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَ رِضَا نَفْسِهِ، وَ زِنَةَ عَرْشِهِ، وَ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ ("الله ای حمد گه تسبیح نی، سه سے مخلوقے عدد آن سه سے رضا آن سه سے عرش اے وزن آن سه سے کلمات ای عالیہ این ماجه گه نسائی)

حضرت عائشه ﷺ الى پنيز ده: حضرت جويريه بنتِ حارث ﷺ الى بارَد عائشه ﷺ سه رزانى: "كَانَتُ جُوَيْرِيَةُ امْرَأَةً حُلُوّةً مُلاِّحةً. لاَيرَاهَا أَحَدُ إِلاَّ أَخَذَتُ بِنَفْسِهِ"

"رزاليْ گه چِڻهيْ [معتدل] خُوئيں چيئي سيْ، سيٺو جيئي گه نه پشيگاس بيل توموْ محرمِجيْ <sup>207</sup> "۔

منقُول احاديث: حضرت جويريه بنتِ حارث ولله العاديث منقُولِن على العاديث منقُولِن على العاديث منقُولِن على العاديث العاد

صحیح مسلم، کتاب: ذکر، دعا، توبه، استغفار، باب: دن کے شروع میں اور سوتے وقت اللہ کی شیخ، 4/2090، حدیث: 2726؛ امام ابن ماجه، سنن ابن ماجه، کتاب: آواب، باب: فضیلت شیخ، 2/1251، حدیث: 3808؛ امام نسائی، سنن الکبر کی، 48/6، حدیث: 888ء 898ء ؛ ابن حیان، صحیح ابن حیان، 2/1101، حدیث: 888ء

اسد الغابه، جلد 5،ص: 420\_ <sup>207</sup>

#### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني

\_\_\_\_\_

وفات: حضرت جویریه الاول 56 هجری ده 70 کالو عمر ده وفات بلی - سیرت نگارس رزنن حضرت جویریه الله سیرت گه صورت ده یکتا سی - سین و وفات حضرت معاویم ای عهد ده بلی ، جنازه ای نماز مروان بن حکم گورنر مدینه ای تهیاؤ 208، آن سینو جنت البقیع ده اسپاریگه -



\_

صيح بخارى، كتاب الصوم، حديث: 1986- <sup>208</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 98 -

\_\_\_\_\_

#### أمُّ المُؤمنين حضرت صفيه رضى الله عنها

(پائدُخ: 610 عیسوی ـ وفات: اکتوبر، 670 عیسوی)

نسبی لڑ: حضرت صفیہ ﷺ اے نسبی لڑ لاوی بن یعقوب اے پوچہ گہ نضیر بن نحام بن ینکوم نسلے آل حضرت موسیٰ علیہ السلام اے ڈا ہارون بن عمران اے آؤلات دہ گیے ایکھتِینو 200 میٹے پچے یاسر بن اخطب یہود بنو نضیر قبیلہ اے سردار گھ مدینہ شریف اے بڑہ اشرافو مجی کلِجنس 210

نُومے وجہ تسمیہ: ماں مالو جی حضرت صفیہ اللہ اصل نوم "زینب" چھوریگاس۔ عرب دہ غنیمتے ادو بڑو باگو کھاں امام یا باچھاڑ مخصوص بی سہ سڑ "صفی" یا "صفیہ" رزنس، آ وجہ گئی ییٹر نوم "صفیہ" مشہور بِلُن۔

رم الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على الله الله على الله على الله تعالى الل

اسد الغابه، جلد 6، ص: 169: استيعاب، حبلد 4، ص: 1871؛ البابيه والنهابي، حبلد 8، ص: 64\_ <sup>209</sup>

السيرة النبويه، جلد 1،ص: 518\_ <sup>210</sup>

مسلم شریف، جلد 1، ص: 548 <sub>- 211</sub>

\_\_\_\_\_

تم مُجِهنوْ نكاح: يينِّے تم مُجِهنوْ نكاح سلام بن مشكم القرظى سے بِلُس، كهاں عرب اك ايک بڑوْ مشہور شاعر گہ جنجُو سوْ۔ اپوْ لو مُدا جيْ سہ سيْ حضرت صفيہ بُو طلاق دے تهاؤس 212.

دوموگو نکاح: دوموگو نکاح کنانہ ابن ربیع ابو حقیق سے بِلوْ۔ کنانہ گہ ایک بڑو یہود جشٹیرو گہ جنگجُو سردارُس کھاں خیبر اے مشہور قلعہ قموص اے حاکِمُس۔ ییٹے زہانل بِلیْ گی ایہ دیزی گِیاس، آس مجیْ یہُودو کِٹگری گہ کُوپگری (سازش) وجہ گی مسلمانُجی خیبرجی پیخہ تھے حضرت صفیہ ﷺ اے ٹبرے جک گہ سے خوان کنانہ مرَے خیبر فتح تھیگہ 213۔

چوموگو نکاح: خیبر اے قموص قلعہ فتح تھون دہ کھاں یہُودِیان پیے قید تھیگاس اسٹو مجی حضرت صفیہ ﷺ گہ اسِلیْ 214 حضور صلی الله علیہ وسلم ای سیٹو آزاد گہ مسلمان تھے سیٹو سے نکاح تھیگہ 215۔ آتھ حضرت صفیہ ﷺ بنتِ حئی بن اخطب، أُمُّ المُؤمنِین اے بڑو درجاجی فائز بِلیْ۔

فتح جیْ پتو سِیں خیبرِجیْ روان بوئے پوْن دہ آیِی صہبا نومے مقام دہ ہسار بِلیْ، سِیں جگو دی کچاک گہ کھون پیونے سامان آسِلیْ، اسہ ٹوک تھے ادی ولیمہ اے ٹِکیْ تھیگہ <sup>216</sup>ء مدینہ شریفٹر روان بون دہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایْ سیٹو توموْ اُخِجیْ

محمود ميال نجى، امهات المؤمنين، ص: 139؛ مولانا محمد اسحاق بحثى بير ت امهات المؤمنين، ص: 53\_ 212

محمود مبان نجمي، امهات المؤمنين، ص: 139؛ مولانا مجمد اسحاق بحثى ببير ت امهات المؤمنين، ص: 54 - <sup>213</sup>

تاريخ اسلام، جلد 2، ص: 421\_ <sup>214</sup>

بخارى شريف، كتاب الصلاة ، باب مايذ كر في الفخز؛ مسلم: اجلد 1، ص: 546 \_

الاصابه، جلد 8 ص: 126 \_ 216

\_\_\_\_\_\_

بکھرریے، تومیْ خادر گیْ پڑدا تھیے مدینہ ئڑ اٹیگہ کھاں سے مطلب آسیْ چہ سہ ازواج مُطہراتو مجیْ ٹل بِلن<sup>217</sup>۔

نبی علیہ السلام ای حضرت صفیہ و خیبر جی اٹے مُیے ہو حارثہ بن نعمان ان اے گوڑ پھتیگہ۔ انصار چیئے سیْس چکون اسدیڑ بوجنس۔ حضرت عائشہ ، حضرت حضرت بری سیٹو پشون گہ ملاقات اسدیڑ اسدیڑ گیئے <sup>218</sup>۔ کھاں وخ دہ حضرت عائشہ حضرت صفیہ پشی مرک بوئے ایسی تو نبی علایہ السلام ای کھوجیگہ: ''کیف ر أیتها یا عائشه؟'' (عائشہ خھا سیٹو کدئی پشیت؟)۔ حضرت عائشہ او جواب دیگی: ''یہودیہ نی''۔ آ شُٹی حضور ای ای رجیگہ: ''عائشہ! ادا نہ رس، یہ مسلمان بلِن، آن یہ سے السلام قابل تعریفِن <sup>219</sup>۔

ببیٹیؤ سلُک: کوئے تاریخی واقعاتو مجی اِینیْ چہ کرہ کرہ مُتیْ ازواج مطہرات سہ حضرت صفیہ فی گڑ شِنا شیتلیْ رزون دہ بِرہَر نہ بینس کھاں گئ حضرت صفیہ اے بیئو لو خیا بیسوْ۔ ایک چوٹ رسول الله فی حضرت صفیہ فی اے گوشٹھہ آلہ تو حضرت صفیہ فی ریسیْ، کھوجون دہ رجیگیْ شھے دُو ازواجُج موْں سے آتھ موْش تھیگان چہ سہ صفیہ جی برِن آن وجہ گئ چہ سہ رسول الله فی اے پچیئے دجارانیْ آن سیٹے جماتان۔ آگئ نبی فی ای رجیگہ: "تھو سیٹوڑ آکیہ نہ رجیگنیئی چہ می مالوْ ہارون، پچی موسیٰ آن خوان محمدُن "200"

محرين سعد، طبقات ابن سعد، حبلد 8،ص:86- 217

انساب الاشراف، جلد ١، ص: 4444؛ طباقات الكبي، جلد 8، ص: 100\_ 218

مولانا محمد اسحاق بھٹی، سیرت امہات المؤمنین، ص:55 ملتبدالفہم، یوپی۔ <sup>219</sup>

الاصابه، جلد8،ص: 211؛ اسد الغابه، جلد6،ص: 170\_

\_---

حضرت صفيه على نثر دى، تو سه سو رجيگى: "موْس توموْ أخ دم، اسه يهوديه ئر؟" ـ آ كئ رسول الله على لا خيا بلاس 221 ـ

رِ كَنْ جُولَىٰ الله مرانی تهیسی علیه السلام سینے گوشٹه آله تو، آل كره كره اسه وخ ده رِ كَنْ جُولَىٰ الله وخ ده رِ كَنْ جُولَىٰ الله وخ ده رِ كَنْ خَاص تهے كره نبى علیه السلام سینے گوشٹه آله تو، آل كره كره اسه وخ ده رِ كَنْ جُولَىٰ نبى علیه السلام رُ عِیناسی كره سه مُتی جماتو گوره بینس اجدائی رِ كَنْ جُولَيْمَ ایك ذِ كر بخاری شریف گه سنن نسائی ده آلن كهال سه سو نبى علیه السلام رُولیک دُ كُری ده وی حضرت عائشه ای گوشٹه چیٹیگس۔

صلہ رحمی: حضرت صفیہ اللہ اسہ اُسکون یہُودی جگو سے گہ صلہ رحمی تھیسی کھاں سہ سڑ نسب دہ لا ایلاس۔ حضرت صفیہ اُٹ ایک آبُو یہُودی سو، سہ سے گہ لئی تسرُپ گہ کھوجن تپوس تِھیسی۔

\_

الاصابه، جلد 8،ص: 126، بحواله ابن سعد گه زر قانی، جلد 3،ص: 296\_

\_\_\_\_\_

#### مناقب أمُّ المُؤمنِين حضرت صفيه وإليُّ

عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلِيْتُهَا أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتُقَهَا صَدَاقَهَا.

"حضرت انس بن مالک سہ بیان تھینن چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای حضرت صفیہ " (قیدی جی ) اوزگار تھیگہ آن سیٹے اوزگارتِیا سیٹے حق مہر سے بدل تھیگہ "<sup>222</sup>۔ (متفق علیہ)

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عُلِيْنَ وَقُلْ بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَةَ وَ عَائِشَةَ كَلَامٌ فَلَ كَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَلَا قُلُتِ: فَكَيْفَ تَكُوْنَانِ خَيْرًا مِنِي وَزُوجِي مُحَمَّدٌ وَ أَبِي هَارُونُ وَ عَبِّي مُوسَي.

"حضرت صفیہ بنتِ حئی جی روایتِن، رزنَن چہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مودی تشریف اٹیگہ۔ مودی حضرت عائشہ گہ حضرت حفصہ جی ایک موش اُچھاتُس۔ موں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے (اسہ موڑے) ذِکر تھیس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای رجیگہ: تھو آکیہ نہ رجیگیْنیئی چہ خھو بیئے موجی کاتھ بر بوبانَت چہ می خوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، می مالو حضرت ہارون علیہ السلام، آل می پچی حضرت موسیٰ علیہ السلام أن۔ 223 (امام حضرت) امام حاکم)

عَنُ أَنْسٍ، قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّة: أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتُ: بِنْتُ يَهُوْدِيِّ، فَبَكَتُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ طُلِلْتُهُ وَهِي تَبُكِي. فَقَالَ: مَا يُبُكِيْكِ فَقَالَتُ: قَالَتُ بِي حَفْصَةُ: إِنِّي بِنْتُ يَهُوْدِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ طُلِلْتُهُ : إِنَّكِ لَابُنَةُ نَبِيِّ تَبُكِي. فَقَالَ النَّبِيُّ طُلِلْتُهُ : إِنَّكِ لَابُنَةُ نَبِيِّ وَفِيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ، ثُمَّ قَالَ: اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ.
 وَإِنَّ عَبَّكِ لَنَبِيٌّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيِّ، فَفِيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ، ثُمَّ قَالَ: اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ.

تشیح ابخاری، کتاب: نکاح، باب: لونڈی کواس کے مہر ہے آزاد کرنا، 5/1956ء حدیث: 4798؛ صحیح مسلم، کتاب: نکاح، باب:: 269/2 ورثیح کو آزاد کرنے کے بعد پھراس سے نکاح کی فضیلت، 1045/2، حدیث: 1365؛ امام عبدالرزاق، المصنف، 269/7، حدیث: 1310ء حدیث: 1310ء

امام ترمذی، سنن ترمذی، کتاب: مناقب رسول الله مَثَّلَ فَيْتَالِيمُ مَلْ مَثْلِيمُ كَلَ سند پر ،باب: از واج مطهرات كی فضیلت، صلد رحمی ورحمة الله و بر كاند، 5708، مدیث: 6790؛ امام طبرانی، جمجم الاوسط، \$/326، مدیث: 8503-

\_\_\_\_\_\_

"حضرت انس بن مالک جی رویتِن چہ حضرت صفیہ گڑ لیل بِلی چہ حضرت حفصہ او سیٹوڑ یہودیہ اے دِی تھیگِن تو سہ رولی اچاک مجی نبی علیہ السلام ای تشریف اٹیگہ تو سہ ریسی، سیٹا (حضور ﷺ) کھوجیگہ کیہ رینیئی؟ عرض تھیگی: حفصہ او موڑ یہودیہ اے دی تھیگن۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای ارشاد تھیگہ: تُو نبی دی نیئی، تھوئے پِچِی نبی نو آن تُو نبی جمات نیئی۔ سیْس (حضرت حفصہ) جو موڑجی تُوجی فخر تھینی۔ تے حضور ﷺ ای رجیگہ: حفصہ! خود ہے جی بِجَو رَبِی اَن ادا موڑی نہ تِھیا)"224۔

#### عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَتُ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ.

"حضرت عائشة سم بيان تِهينيْ چه حضرت صفية مالِ غنيمت اع اسم باگن كهان نبي آقا عليه السلام ايْ اكورُ منتخب تهيگه"<sup>225</sup>. (امام ابوداؤد)

وفات: حضرت صفیه ای ای وفات 50 ہجری (670 عیسوی) دہ مدینہ دہ بلی، سعید بن عاص الله ای سیٹے جنازہ الے نماز تھیاؤ، آن سیٹو جنت البقیع دہ اسپاریگہ 226ء مرکمے وخ دہ سیٹے عمر مبارک 60 کالُس۔

ترکم: مرگرے وخ دہ حضرت صفیہ اسلام اسٹو مجی تومو و دہ ایک لکھ درہم پھت بِلاس، اسٹو مجی تومو ترکہ اے چوموگو باگو تومو یہودی البور دونے ویصِیات تھیگِس<sup>227</sup>۔ حضرت صفیہ اللہ اے اللہ ویہودی سو، مذہبی اختلافے بنا جی جگا سیٹے ویصیاتِجی عمل تھون دہ لیس گیس تھیگہ، آ مُوش حضرت عائشہ دی اُچھتو تو سیٹا آ الفاظ دہ

امام تر مذی گہ امام احمد بیدباں روایت تھیگان۔ امام تر مذی سہ رز نَن آ حدیث حسن صحیح نئے۔ <sup>224</sup>

امام ابوداؤد، سنن ابوداؤد، كتاب: ميكن، 32/21، حديث: 2994؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، 151/11 حديث: 4822، امام حاكم، 152/3، حديث: 4344؛ بيهتي، سنن الكبرى، 6/304، حديث: 12534ـ

انساب الاشراف، حبلد 1،ص: 4444؛ يعقوبي، تاريخ يعقوبي، جلد 2،ص: 238\_ 226

زر قانی، جلد 3، ص: 296\_ <sup>227</sup>

\_\_\_\_\_\_

سِڇيگه: "وو جک! خود ے جی بُجِيا آن صفيہؓ اے ويصيات ہر صورت دہ تام تِهيا"۔ آ شُتُی حضرت صفیہؓ اے ويصياتے مطابق سيٹے آبُوڑ ترکائے ڇوموگو باگو ديگہ 228ء۔

مولانا محمد اسحاق بھٹی،سیرت امہات المؤمنین،ص:58۔ <sup>228</sup>

اسدالغابه، جلد 5،49 و229

زر قانی، جلد 3، 7296 <sub>230</sub>

## أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله عليه عليه المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله عليه المُؤمنِين على المُؤم

-----

#### أُمُّ المُؤمنِين حضرت ميمونه بنتِ حارث رضي الله عنها

(پائدُخ: 592 عیسوی ۔ وفات: دسمبر، 672 عیسوی)

تابین: حضرت میمونه الله الله الله الله الله الله قریش الله شاخ بنو ہلال سے سئی۔ اسہ وخ دہ آ قبیلہ مسلمانو سخ خلافُس آن چوبیو گہ دائے حفّاظ گہ آ جگا شہید تھیگاس۔

مالے نسب: میمونه ( الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله الله علی الله الله الله علی عامر بن صعصه بن معاویه بن بکر بن بوازن بن منصور بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان انبی علیه السلام سے ییٹے نسبی لڑ مضر بن نزار دی گیے ایکھتینؤ۔

اجیئے نسب: ییٹے اجی یمن اے حمیر قبیلہ اے سی۔ شجرہ آئے نوْ: ہند بنتِ عوف بن زُہیر بن حارث بن حماطہ بن جرش 232۔

خُرَيمه بن حارث: حضرت ميمونه والله الله الله عنها بنتِ عوف مُعِهِمْ في الله عنها پائدا بنتِ خُرَيمه رضى الله عنها پائدا

امام ابن جحر عسقلاني الاصابه، جلد 8، ص: 48\_231

مدارج شريف، جلد 2،ص:661\_ <sup>232</sup>

## أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله عليه عليه المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله الله عليه المؤمنين على المؤمنين المؤمنين على المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين على المؤمنين المؤ

\_\_\_\_\_\_

حارث بن حزن: خُزَيمہ بن حارث اے وفات جی پتو ہند بنتِ عوف او حارث بن حزن سے زبانل تھیگی کھاں سِجی پوش دِجارہ پائدا بِلیئی۔

أسكُون سزاره: أم فضل لبابة الكبرى (حضرت عباس بن عبدالمُطلِّب اع جمات)؛ لبابة الصغرى (وليد بن مُغيره اع جمات آن خالد بن وليد اع مان)؛ عصمه بنتِ حارث (ابي ابن خلف اع جمات)؛ عزه بنتِ حارث (زياد بن مالك اع جمات).

ملجَلِی سزارہ: حارث بن حزن ائے وفات جی پتو ہند بنتِ عوف ائے عمیس بن معد سے زہانل بِلی کھاں سِجی آئے چے دِجارہ بِلِیاسی:

اسماء بنتِ عمیس: ییٹے مُچھنو نکاح حضرت جعفرؓ بن ابی طالب سے بِلوْ، سیٹے شہادتِجیْ پتو صدیق اکبرﷺ سے آن سیٹوجیْ اوزگار بونِجیْ پتو حضرت علیﷺ سے نکاح بِلوْ؛

سلمى بنتِ عميس: يبتْر مُجِهتْو نكاح حضرت حمزةٌ بن عبدالمُطلِّب سر بِلوْ، سيتْر شهادتِجىْ پتو شداد بن الهاد سر نكاح بِلوْ۔

سلامته بنتِ عميس: ييتْر اول نكاح عبدالله بن كعب سر بِلوْ۔

حضرت زینب بنتِ خزیمه: حضرت زینب بنتِ خزیمه گه حضرت میمونه گه اکو مجی لوگئ سَزاراسیْ۔

ولادت: حضرت ميمونه الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله بعثتِجيْ 18 كال مُڇهو 592 عيسوى ده مكّه ده بِليْ ـ

\_\_\_\_\_

تم مُجِهنو نکاح: حضرت میمونه ای اول نکاح جہالت اے زُمنه ده مسعود بن عمرو بن عمر الثقفی سے بِلُس، مِشٹی سمُخ نه بون ده نکاح پُهٹِلُس 233 عمرو بن عمیر ثقفی اسه مُشاسو کهاں سے چے پهیئے عبد یا لیل، مسعود گه حبیب کهاں طائف ده جشٹیره اِشمار بینس، کهاں وخ ده حضور گلا دینے دعوت دون طائفر گیئس تو آ جگا نبی علیه السلام سے لئی کهچٹیار گه تیرے تهیگاس۔

دوموگو نکاح: دوموگو نکاح ابو رہم بن عبدالعزیٰ سے بِلوْ کھاں 7 ہجری دہ وفات بِلوْ، آن حضرت میمونہ ﷺ کگونیْ پہت بِلیْ۔

چوموگو نکاح: چوموگو نکاح حضور صلی الله علیه وسلم سے شوال، 7 ہجری دہ بلو کھاں وخ دہ حضور عمرة القضاء ادا تھونے کِرِیا مکّہ شریفَرْ آلاس 234 نکاح تھونے مشورہ نبی علیہ السلام اے پیچی حضرت عباس بن عبدالمُطلّب ای داؤس۔ حضرت میمونہ کی حضرت عباس اے سروٹیش آن اُم افضل (جمات حضرت عباس اے اسکون سَسِس۔ حضرت عباس ای نبی علیہ السلام گؤ رجاؤ چہ عباس ای اے اُسکون سَسِس۔ حضرت عباس ای نبی علیہ السلام گؤ رجاؤ چہ حضرت میمونہ کا کگیلِن آن سیٹے جوک گہ کُریپ نِش، سیٹو سے نکاح تھیگہ تو لئی مِشٹی ہُو۔ آگی حضور صلی الله علیہ وسلم ای تومو پچے پُچ حضرت جعفر اِن ابی طالب حضرت میمونہ کا اے گوشٹھہ گربستائے کِرِیا چیٹیگہ 255، آن مقام بن ابی طالب حضرت میمونہ کا اُن عمر 36 کالُس۔ "سرف" دہ ییٹے نِکاح بِلو 266ء۔ اسہ وخ دہ حضرت میمونہ کا اُن اُن واجو مجی یئہ تم حضرت عباس نِکاح متولّی سُو۔ حضور صلی الله علیہ وسلم اے ازواجو مجی یئہ تم چنی جماتِس کھانس سے نکاح تھیگاس۔

مولاناسعيد انصاري بير الصحابه، جلد 6،ص: 87؛ محمد بن عبد الباتي الزرقاني، المواہب اللدنيه، جلد 3،صفحه 288\_ <sup>233</sup>

امام ابن جر يرطبري، تاريخ الرسل والملوك، جلد 3،ص:25\_ <sup>234</sup>

امام ابن حريرطبري، تاريخ الرسل والملوك، حبلد 11،ص: 611\_

<sup>،</sup> جلد 8،ص: 135-طبقات ابن سعد <sup>236</sup>

\_\_\_\_\_\_

خوشِلتِيا: منقُولِن چہ نکاح ائے سِچنی (پیغام) اُچَھونے وخ دہ حضرت میمونہ ﷺ توموْ اُخِجیْ سورِس، پیغام شُٹِی لئی بڑیْ خوشلتِیاگیْ سہ سو رجیگیْ: "اُخ گہ اُخے سور، بُٹوْجوْ خودئی گہ خود نے رسول ائے نوْ<sup>237</sup>۔ سورہ احزاب ائے دِبوگہ دائے موگیْ آیات ییٹرِ بارَد نازل بِلِن۔

معاہدہ صلح حدیبیہ: صلح حدیبیہ کھاں 6 ہجری دہ بلُس اسدی لِکِیلِس چہ مسلمان اٹکیکو کال بیل عمرہ جی یتوڑ مرک بوئر مدینہ ٹر بوجی آں اِی کال عمرہ تهون آیی مکّم ده چر دیزی بُجَیش بیر طواف گه زیارات تُهویی. 7 ہجری ده حضور ﷺ تومہ دُو زر صحابو گئ کھائیٹو مجی تورسری گہ بال چھل گہ اسلہ عمرہ تهون مكّم شريفَر كيئر ـ اج آ ديزَور حضور الله كله حضرت ميمونه الله اله اك نكاح بلُس. كهاں وخ ده معاہده ائے مطابق مكّم ده چر ديزي تام بلہ تو چرموگو ديره قُريش ائے دُو معتبر مُشر سہیل بن عمرو گہ حویطب بن العزیٰ حضور صلی الله علیہ وسلم اح خدمت ده آله، آن رجيگه: "يا محمد (علم علم معابده اح مطابق خهر چر ديزي ا تام بلان، آ وجہ گئ چیئر خھو اَسَر اُزمُکر جیْ نِکھزی بوجہ"۔ آ مؤرّجی ایک صحابي حضرت سعد بن عباده سخ روش بِلوْ مگر حضور صلى الله عليه وسلم اي سیْس رٹاؤ۔ نبی علیہ السلام ای سہیل گہ حویطب ئڑ مہُوئیں جبان گئ رجیگہ: "ادی اسا نکاح تھیسَن، اگر ٹِکیْ پچر تو جو باک نِش، بیْس گہ ٹِکیْ کھون چھو گہ اسو سر ٹِکی کھون دہ ٹل بیا''۔ آ شُٹِی سہیل توموْ موڙجیْ نہ پھرلوْ آں روش بوئر رجاؤ: "اسوْرْ جهرِ بِٰكَيْ كهونرِ الها نانيْ، جهو لئي جِنيْ كَيْ ادِيؤ نِكهزي بوج". حضور صلى الله عليه وسلم ايْ ييتُو سر بسكوْ مؤسّ تهون كهوْش نه بِله، آن لئي جِنيْ گيْ ادِيؤ روان بوئر دائر يا بِي ميل دُور "سرف" نُومر مقام ده گير بسار (قيام)

امام این جریرطبری، تاریخ الرسل والملوک، جلد 11،ص: 611-

## أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله عليه عليه المُؤمنِين كه دُخترانِ محمد الله الله المؤمنِين كه دُخترانِ محمد الله الله المؤمنِين على المؤمنِين على المؤمنِين على المؤمنِين المؤمنِين على المؤمنِين على المؤمنِين المؤمنِين على المؤمنِين

\_\_\_\_\_\_

تھیگہ 238ء ادیؤ نبی علیہ السلام اے غولام ابو رافع کی مکّہ شریفَر گیاؤ آن گیے حضرت میمونہ کی اکو سے ساتی اٹاؤ299ء ادی زبانلے ٹِکی تھیگہ آن بُٹج نِکاح اے ٹِکی کھیگہ۔ ادیؤ مُچِی نبی علیہ السلام ای حضرت میمونہ کی اکو سے ساتی تھے مدینہ شریفَر روان بِلہ۔

اثرات: حضرت میمونه الله سے نِکاح جیْ پتوْ آ سے اسلامِجیْ لئی مِسْتیْ اثر بِلیْ۔ نجد اے سردار زیاد بن مالک الهلالی کهاں حضرت میمونه الله الے سزے خوانس، سگه نجد اے مُتہ جک کهاں دین گه نبی علیه السلام الله خلافس، اسلام اٹیگه آگئ اسلام الله اجتماعی قوت دہ بسکِلیْ۔

#### مناقب أمُّ المُؤمنِين حضرت ميمونه ولللهُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالِثُنَا الْأَخَوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ: مَيمُونَةُ زَوْجُ النَّبِي طَالْتُنَا أَهُ وَأَخْتُهَا أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَأَخْتُهَا سَلْمَي بِنْتُ الْحَارِثِ امْرَأَةُ حَمْزَةَ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَبِيْسٍ أُخْتُهُنَّ لِأُمِّهِنَّ.
 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفُظُ لَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

"حضرت عبدالله بن عباسٌ سه بیان تِهینوْ چه حضور صلی الله علیه وسلم ای ارشاد تهیگه: تمام مومن چیئے اکو مجی سزارانی (پهری ارشاد تهیگه) امّ المُؤمنین میمونه، سه سے سَس امّ افضل بنتِ حارث، آن سه سے سَس سلمیٰ بنتِ حارث حمزه اک جمات آن اسماء بنتِ عمیس سیٹے اخیافی سزارانی "<sup>240</sup>۔ (امام نسائی، امام حاکم، امام طبرانی)۔

این مشام بیر ت النبویه، جلد 2،ص:646؛ امام این جریر طبری، تاریخ الرسل والملوک، جلد 11، ص: 611\_ <sup>239</sup>

ابونعيم اصفهاني، دلائل النبوة، جلد4، ص: 330\_ 238

امام حاكم، متدرك حاكم، 4/35، حديث: 6801 امام نسائى، سنن الكبرى، 5/103، حديث: 8387؛ امام طبرانى ، مجتم الكبير، 11/680، حديث: 12178؛ بيشى، مجتم الزوائد مين، 9/249

\_\_\_\_

مومن سزاره: حضور الله اى رجيگه: "الاخوات مومنات ميمونة و ام افضل و اسماء 241" منقُول احاديث: منقُولِن.

آؤلات: حضرت میمونه ای ای دُوموگو خوان ابو رہم جی ییسے چے پھیئے بِلاس: عطاء ابن ابو رہم، سلیمان ابن ابو رہم، عبدالمالک ابن ابو رہم، چوبٹہ ازروئے فقہاء دہ مشہور کِلجنس 242.

تقوی گه صله رحمی: حضرت عائشه شه سه حضرت میمونه شه بارَد رزنَن <sup>243</sup>: "انها کانت من اتقانا بله واوصلنا للرحم" (اسو مجی حضرت میمونه خود مے جی بِجِیک گه صله رحمی مجی اُتهلو [ممتاز] مقام داسی )۔

گوڑے کوم کار: حضرت میمونہ اللہ اک ٹو یزید بن اَصَم سہ رزانوْ چہ: "می پِهیپیْ حضرت میمونہ اللہ اسم توموْ گوڑے کوم اکے تِهیسیْ، کثرت گیْ مسواک تِهیسیْ آن نمازے لئی بڑی اہتمام تِهیسیْ"۔

وفات: امام بیہقی گہ امام ابن ابی شیبہ بیدباں حضرت میمونہ اللہ اب ابی شیبہ بیدبان حضرت میمونہ اللہ مکہ دہ کُری اَصَم اے ایک روایت بیان تھیگان چہ: "اُمُّ المُؤمنین حضرت میمونہ اللہ مکہ دہ کُری نجوڑہ بوئے رجیگی: "اَخْوِجُوْنِ مِن مِّكَةَ فَانِّى لا اَمُؤتُ بِهَا انَّ رَسُولَ لله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَفِ اَنُ لا اَمُؤتَ بِهَا انْ رَسُولَ لله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَفِ اَنُ لا اَمُؤتَ بِهَا انْ رَسُولَ لله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَفِ اَنْ لا اَمُؤتَ بِهَا انْ رَسُولَ لله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ای موڑ رجیگاس چہ می مرگ مکہ دہ نہ بَو"۔ کوئے روایتو مجی آگہ رزئن چہ حضرت میمونہ او رجیگِس چہ سیٹو "سرف"مقام نی ہرہ کھاں زائی دہ حضرت میمونہ اللہ الله بلِس۔ سیٹے رزنی مطابق اَج اسدِیل ہریگہ، اج اسدِی

محمود ميان نجى،امهات المؤمنين،ص: 148\_ <sup>242</sup>

الاصابه، جلد 8، ص: 323 \_ 241

امام ابن هجر عسقلاني، الاصابه في تمييز الصحابه، جلد: 8، ص: 192 \_ 243

\_\_\_\_\_

سیٹے وفات بِلیْ آن اج اسدی سیٹو اِسپاریگہ۔ جنازہ اے نماز عبدالله بن عباس ای تھیاؤ آن حضرت میمونہ اے رُہُو گہ عبدالله بن عباس ای قبر دہ ییگاس 244 حضرت میمونہ اُلی قبر دہ 51 ہجری دہ بلس۔

نبی علیہ السلام اے 9 جمات مُطہرات مدینہ شریف اے بقیع سِرَئی دہ، حضرت خدیجہؓ مکّہ شریفے اے سِرَئی جنت المعلیٰ (حجون) دہ آن حضرت میمونہؓ مقام سرف دہ اسپاریلیانی ۔





مكّم مكرّمه جيْ شِنا دُور مقامِ "سرف" ده أمُّ المُؤمنِين حضرت ميمونه اللهُ اللهُ قبر مبارك. مقام سرف الح چُوكوْ نُوم "نواريه" نوْ۔

-

امام جلال الدين سيوطئ، الخصائص الكبرلي، جلد 2 ،ص: 428\_ 244

-----

#### محققين/سيرت نگارو كتابور أمهات المؤمنينو ايك جدول (1)

| شهاب زهر ی <sup>249</sup> | ابن جوزی (۱) <sup>248</sup> | ابن اسحاق <sup>247</sup>   | ابن ہشام <sup>246</sup>         | ابن خلد ون <sup>245</sup> |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| حفزت فدیجه                | حفرت خدیجه ٌ                | حفرت فديجه ً               | حفرت فدیجه                      | حفرت خدیجه ٌ              |
| حفزت حفصه                 | حفرت حفصه "                 | حفرت حفصه "                | حفرت حفصه "                     | حفرت حفصه "               |
| حفرت عائشة "              | حضرت عائشه                  | حضرت عائشه                 | حضرت عائشه                      | حضرت عائشه                |
| حفرت ام حبيبه             | حضرت ام حبيبه               | حضرت ام حبيبه              | حفرت ام حبيبه                   | حفرت ام حبيبه             |
| حفرتام سلمة               | حضرت امسلمة                 | حضرت امسلمه                | حضرت امسلمه                     | حضرت ام سلمه              |
| حضرت سودهٔ                | حضرت سوده ً                 | حضرت سوده ً                | حضرت سودة                       | حضرت سوده ٔ               |
| حضرت زينبٌ بنت ِحجش       | حضرت زينبٌ بنت ِحجش         | ه <b>زت زینب</b> بنت ِ حجش | حضرت زينبٌ بنت ِحجش             | حضرت زينبٌ بنت ِحجش       |
| حفرت زينب ٌ بنتِ جزيمه    | حفرت زينب "بنت حزيمه        | حفرت زينب "بنت جزيمه       | حفرت زينب "بنت ِحزيمه           | حفرت زينبٌّ بنت ِحزيمه    |
| حفرت جويرية               | حضرت جو يربية               | حضرت جو يربيه              | حضرت جو يربية                   | حفرت جو يربيا             |
| حفرت صفيه "بنتِ حيئي      | حضرت صفيةٌ بنتِ حيئي        | حضرت صفية بنت چئی          | حضرت صفية <sup>ال</sup> بنت جثى | حفرت صفيةٌ بنت حِي        |
| حفزت ميمونه ً             | حضرت ميمونه "               | حضرت ميمونهٌ               | حضرت میمونهٔ                    | حضرت ميمونه ٔ             |

علامة عبد الرحمن ابن خلدون، " تاريخ ابن خلدون"، (ترجمه علامه حكيم احمه سين آله آبادي، جلد 2، ص: 175،174 \_ <sup>245</sup>

ابن جشام، سيرت النبي سُلَّقَالِيمًا كامل، ترجمه ولاناعبد الجليل صديقي، جلد 2،ص: ـ 246

محمد بن اسحاق بن بسيار، "سيرتُ مَنْ النَّيْرَ ابن اسحاق"، تتحقيق و تاليق وْاكْرْمميد الله، ص: 355 سے 366 ـ <sup>247</sup>

حضرت علی میان کھاں ابن جوزی، کتاب "سیرت خیرالبشر"، دہ مذکورُن، ص: 78۔ <sup>248</sup>

الم عبدالرحمن ابن جوزي، "سيرت خيرالبشر"، ترجمه فتى محمد عليم الدين نقشبندي، ص: 78\_ <sup>249</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد عَلَيْ مَا مَاكُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد عَلَيْ مَاكُ المُؤمنِين كَ

-----

#### محققین گه سیرت نگارو کتابور اُمهات المؤمنین او ایک جدول (2)

| بربان الدين طبي <sup>2540</sup> | این جوزی ؓ(ب) <sup>253</sup> | محمد بن ابی بکر <sup>2520</sup>          | این جریر طبری <sup>252</sup>             | آزاد دائرُ هالمعارف <sup>250</sup> |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| حفرت خدیجه                      | حفرت فدیجه ٌ                 | حفرت خدیجبهٔ                             | حفزت خدیجه ٌ                             | حفرت خدیجه ٌ                       |
| حضرت حفصه                       | حفزت حفصه "                  | حضرت حفصه                                | حضرت حفصه                                | حضرت حفصه                          |
| حضرت عائشه                      | حضرت عائشه                   | حضرت عائشه                               | حضرت عائشه                               | حضرت عائشه                         |
| حضرت ام حبيبة                   | حضرت ام حبيبه                | حضرت ام حبيبهٔ                           | حضرت ام حبيبه "                          | حضرت ام حبيبه "                    |
| حضرت ام سلمه                    | حضرت ام سلمه ٌ               | حضرت امسلمه ٌ                            | حضرت ام سلمه ٌ                           | حضرت ام سلمه ٌ                     |
| حضرت سود هٔ                     | حضرت سودهٔ                   | حضرت سودهٔ                               | حضرت سودهٔ                               | حضرت سودهٔ                         |
| <i>حفر</i> ت زينبٌ بنت ِحجش     | حضرت زينبٌ بنت ِحجش          | <i>حفر</i> ت زينب <sup>ٿ</sup> بنت ِ حجش | <i>حفر</i> ت زينب <sup>ٿ</sup> بنت ِ حجش | حضرت زينبٌّ بنت ِحجش               |
| حفرت زينب " بنت ِحزيمه          | حضرت زينب "بنت ِحزيمه        | حضرت زينب "بنت حزيمه                     | حفرت زينب "بنت جزيمه                     | حفرت زينب "بنت جزيمه               |
| حضرت جويرية                     | حضرت جويريه                  | حضرت جويرية                              | حضرت جويريه                              | حضرت جويريه                        |
| حفرت صفية "بنت ِ حيئي           | حفزت صفيه "بنت ِحيئي         | حفزت صفيةً بنتِ حِيثي                    | حفزت صفيه "بنت ِ حيئي                    | حفزت صفيه "بنت ِحيئي               |
| حضرت ميمونه "                   | حضرت ميمونه "                | حضرت ميمونه                              | حضرت ميمونه ً                            | حضرت ميمونه "                      |

امهات المؤمنين//ur.wikipedia.org/wiki

علامه الى جعفر محد بن جرير الطبري، جلد 2، حصه اول، ص: 377 سے 383 - (نفیس اکیڈی لاہور) ۔ <sup>251</sup>

امام احمد بن محمد بن ابي بكر القطلاني الشافعي، مواهب الدنيد، حبلد 2،ص: 226- <sup>252</sup>

عبد الرحن ابن جوزيٌّ، "النبي الطاهر - سيرت خير البشر عَنَّ التَّيْمَ "، ترجمه فتى حم عليم الدين نقشبندي، ص: 60 تا 66 ـ 253

علامه على ابن بربان الدين حلبي "سيرت حلبيه"، (ترجمه: مولانا محمر اسلم قاسمي)، جلد 5،ص: 415 سے۔

## أمهاتُ المُؤمنِين كَم دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - المُؤمنِين كَم دُخترانِ محمد السلام الله عليه

-----

باب

#### دُخترانِ محمد وَالله

#### حضور صلى الله عليه وسلم اع چار دِجاره

رسالت مآب ﷺ ائے چار دِجاراسی، حضرت زینبﷺ، حضرت رُقِیہﷺ، حضرت اُمُّ کُلثومﷺ، حضرت فاطمہﷺ،

اہل سنت سیرت نگار، محققین، علماء گہ محدثین اے عقیدہ نُوْ چہ نبی علیہ السلام گہ حضرت خدیجہ ﷺ اے اچار دِجارہ راسی ۔ اہل شیعہ علماء اے پوٹی کتابو مجی نبی علیہ السلام اے چار دِجارہ بارَد بیل ابہام جی لِکِیلِن چہ آ چار دِجارہ نبی علیہ السلام گہ حضرت خدیجہ ﷺ اے تومی اُسکُون دِجارہ سی ۔

مگر اہل شیعہ اے کوئے متاخر مؤرخین، سیرت نگار، ذاکرین گہ علماء سہ آ سِجیْ انکار تھینَن آں رزنَن نبی علیہ السلام گہ حضرت خدیجہ اللہ اے صرف ایک دِی حضرت فاطمہ سیْ۔ نبی علیہ السلام اے چار اُسکُون دِجارو بارَد آ سیرت نگار، محققین گہ علماء سہ تصدیق تھینَن:

ابن بشام (سیرت نبویه)؛ محمد بن سعد (طبقات)؛ ابن قتیبه (کتاب المعارف)؛ بلاذری (انساب الاشراف)؛ ابن عبدالبر (الاستیعاب)؛ امام بیبهقی؛ امام یوسف بن اسمعیل نبهالی؛ ابن کثیر (تاریخ ابن کثیر)؛ علامه ازرقی ؛ یعقوب کُلینی (اصول کافی)؛ شیخ صدوق (کتاب الخصال)؛ عبدالله بن جعفر (قرب الاسناد)؛ المسعودی (تاریخ مسعودی)؛ مُلّا باقر مجلسی -

\_\_\_\_\_

متاخر شیعہ عُلماء مجیٰ تم مُچِهنو عالم ابوالقاسم علوی نُو کهاں سیْ تومیْ کتاب "الاستعانہ فی بدع الثلاثہ" دہ نبی علیہ السلام ائے چے دِجارو انکار تھے رجاؤ چہ نبی صلعم ائے صرف ایک دِی حضرت فاطمہؓ سیْ۔ اسدِیؤ پتوڑ شیعہ ذاکر خواں گہ مُتہ شیعہ عُلمو جیْ آ موْش خور تھیگہ۔ یعقوب کُلینی سہ تومیْ کتاب اصول کافی دہ چار دِجارو ذِکر تِهینوْ مگر سہ سے ترجمہ نگار سہ رزانوْ اصول کافی دہ لا موڙیْ گہ روایات ضعیف درج بِلِیانیْ کھاں سے توضیحی علامہ یعقوب کُلینی سہ تومیْ نئی کتاب "شرح مراة العقول" دہ تھاؤن 255۔

#### اہل سنت گہ اہل تشیع علماء ائے دُرخہ

شیعہ محقق سید جعفر مرتضی عاملی گہ شیعہ عالم ابو القاسم کوفی آ موڑے قائلن چہ حضرت زینب، حضرت رُقِیّہ گہ حضرت اُم کُلثومؓ، حضورﷺ گہ حضرت خدیجہ گاائے تومیٰ ایک کتاب "بنات النبی اَم رَبائبہ؟" اج آ اثبات دہ لِکیگان، مگر کوئے شیعہ علمو اہم کتابو مجیٰ آسے تصدیق تھیگان چہ حضرت خدیجہ گا اے تومیٰ چار دِجاراسیْ۔ [آ کتابو مجیٰ کوئے زائی دہ آ مؤش رَد تھیگان آن کوئے زائی دہ چار دِجارہ بون منیگان]۔

باقر مجلسی سہ تومی "حیات القلوب" دہ لِکِینو "رُقِیّہ گہ امّ کُلثومٌ حضرت خدیجہ ﷺ ایے مُچھنو خوان ائے دِجاراسی آن نبی علیہ السلام ای بیٹو رچھیگاس، یبہ نبی

يعقوب كليني، اصول كافي، جلد 3، ص:7- <sup>255</sup>

علامه جعفر مرتضى عالمي الصحيح من سيرة النبي الاعظم، جلد 2، ص: 218-

·

علیہ السلام اے صلبی دِجارہ ناسی، کوئے جک سہ رزنن رُقِیہؓ گہ اُمؓ کُلثومؓ حضرت خدیجہ ﷺ اے اُسکُون سَس ہالہ بنتِ خُوَیلد بن اسد بن عبدالعزی اے دِجاراسیْ 257۔

ادِیو مُچھو گیے باقر مجلسیؒ سہ رزانوْ: ''روایاتُجیْ قطع نظر اگر غور تھیس توْ عقلہ حقیقت گیْ نبی علیہ السلام اے بیل حضرت فاطمہ فی جی مُتیْ کوئے صلبی دِی بون صحیح لیل نہ بِینیْ تے چہ بیل حضرت فاطمہؓ جیْ دِجارو فضیلت دہ کھاں گہ حدیث نہ رجیگان 825''۔

باقر مجلسی سہ تومی کتاب "حیات القلوب" دہ سیّد مرتضی گہ شیخ طوسی حوالہ گی رزانو کھاں وخ دہ حضرت خدیجہ الله الله الله الله الله الله مسے نکاح بِلوْ تو اسہ وخ دہ سہ قوئی (باکرہ) سی آں نبی علیہ السلام جی مُڇھو کوئے گہ مُتوْ جیئے سے گہ سیٹے نکاح نہ بِلُس 259۔

حضرت خدیجہ واللہ است اے دِجارو بارَد علامہ ابن شہر آشوب سہ تومی دُو کتابو مجی لِکِینو: "اہل سُنت اے روایتو مطابق حضرت خدیجہ اللہ اے چار دِجارہ حضرت زینبؓ، حضرت رُقِیّہ، حضرت امّ کُلثوم، حضرت فاطمہ سی، مگر شیعہ اہل علم گہ جگو مجی صرف حضرت فاطمہؓ سی 260 "۔

علامہ ابن شہر آشوب سہ آ بارد ایک مُتیْ زائی دہ لِکِینوْ: "احمد بلاذری گہ ابوالقاسم کوفی سہ تومی کتابوڑ آں المرتضی سہ تومی کتاب شامی دہ، آں ابو جعفر سہ کتاب تلخیص دہ لکاؤن چہ حضور اللہ ای حضرت خدیجہ اللہ سے نکاح تھیگہ تو اسہ وخ

باقر مجلسی، حیات القلوب، ترجمه مولوی سید بشارت کامل، جلد2، باب اکاون، ص: 871\_ <sup>257</sup>

باقر مجلسي، حيات القلوب، ترجمهُ ولوي سيد بشارت كامل، جلد 2، باب اكادن، ص: 872- 852

باقر مجلس، حيات القلوب، ترجمه ولوي سيد بشارت كامل، جلد 2، باب باون، ص: 881 - 259

علامه این شهر آشوب، «مجمع الفضائل» ترجمه: مولانا سید ظفر حسن، جلد ۱، ص: 76؛ این شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ترجمه مولانامحمه شریف، ص: 197-

## 

\_\_\_\_\_\_

ده سه قوئى (باكره) سيْ، آگيْ اَسَه موڙے تائيد بِينيْ كهاں كتاب الانوار گه البداء ده لِكِيلِن چه رُقِيِّمٌ گه زينبٌ دِجاراسيْ حضرت باله اعْ 261".

مگر تمام اہل سنت علماء، محققین گہ سیرت نِگار آ مؤرِّجیْ متفقن چہ حضرت زینبؓ، حضرت رُقِیّہ گہ حضرت خدیجہ ﷺ کہ حضرت خدیجہ ﷺ اک تومیْ اُسکُون دِجارانیْ 262۔

مستدرک الحاکم ده ابن عباس الله عليه وسلم الله وسلم

قرآن پاک ده سوره الاحزاب آیات 59 ده حضور صلی الله علیه وسلم اے دِجارو کِرِیا صیغه جمع استعمال بِلُن، اگر نبی علیه السلام اے صرف ایک دِی بِلیْ بیْل تو لازمی شان گیْ صیغه واحد استعمال بی بیْل. آ سِجیْ ثابت بِینیْ چه رسالت مآب ایش اے چار دجاراسی ۔

يَا أَيُّهَا النِّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبِنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنِّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (سوره الاحزاب آيت 59)

اين شهر آشوب، "مجمع الفضائل" ترجمه: مولانا ظفرحسن، جلد 1، ص: 74؛ مناقب آل الي طالب، ترجمه ولانا شريف، ص: 194\_ <sup>261</sup>

ابن اثير، اسد الغلبه، جلد 6، ص: 130\_ 262

متدرك الحاكم، جلد 3،ص: 161\_ <sup>263</sup>

#### 

-----

#### دُخترِ محمد ﷺ حضرت زينب رضي الله عنها

حضرت سیده زینب بنتِ محمد الله تومو السیدنا قاسم بن محمد جی لیکهی آن اکن الله الکری الله سود الکبری الله سود

پائدُخ: حضرت زینب ریخ ای پائدُخ حضور صلی الله علیه وسلم ای زبانلے پوش موگو کال مکّه ده بلی، اسه وخ ده نبی اکرم کی بهیو دائر کالوس، عام الفیل واقعه گه اج آکال بلِس<sup>264</sup>۔

نسبى لل : حضرت زينب الله بن عبدالله بن عبدالهُ بن عبدالهُ عبد بن باشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوئ بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خُزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ـ

زینب بنتِ خدیجہ بنتِ خُویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قُصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی۔

**گوڙے کؤم:** پوش کالو عمر دہ گوڙے کوم کار مجی تومیْ اجیئے امداد تھی گہ لیکھی سزارہ (حضرت امُّ کُلثومؓ گہ حضرت رُقِیہؓ) نوٹیارے گہ سیٹے تصور تِھیسیْ۔

اسلام النون: نبوّت ال علانے وخ دہ حضرت زینب الله الله عمر دائے کالُس۔ ییسو اسلام الله آولے وخ گه پشیگِس آن ہجرتے سختی وخ گه۔ نبوّت ال اعلانِجی پتو اسلام الله گیس ابوالعاص اسی بُجَیش مسلمان نه بِلُس آگی حضرت زینب شامسی شریفَر بوجون نه پهتاؤس۔

-

ابن عبدالبر،الاستيعاب، جلد4،ص: 1839\_ 264

\_\_\_\_\_\_

کهاں وخ ده حضرت زینب وسے مسلمان بوئے اسلام اٹیگئی، اسہ وخ ده ابوالعاص ساؤدگری سفر ده شام داسوْ۔ نبوّت اے اعلانے خبر شام ده بِلُس۔ مرک بوئے گوشٹهہ آلوْ توْ حضرت زینب وسے او رجیگئی چہ سہ مسلمان بِلِن۔ ابوالعاص بکا بکا بِلوْ آن رجاؤ: "وو زینب اجھو آگہ نہ سوچ تھیگیئی چہ اگر موں حضور صلی الله علیہ وسلم اے نبوّیجئی ایمان نہ اٹاس توْ جو بَوا؟"۔ حضرت زینب وسے او رجیگئ: "موں توموْ صادق گہ امین بُبا کاتھ چوٹیر تھوبامس؟ می ماں، سزارہ، حضرت علیؓ، حضرت ابوبکرؓ آن خھے قوم دہ عثمانؓ بن عقان آن خھے مہلے پُچ زبیرؓ بن عوام بُٹج ایمان اٹیگان، موْس توْ سوچ گہ نہ تھوبامس چہ تُس می مالوْ چوٹیر کلے ایمان نہ اٹوئے"۔

ابوالعاص ای رجاؤ: "وو حبیبہ! مؤڑ تھوئے بُبَا جی متو کوئے گہ چِدالو گہ ایلہ نانو چہ مؤں خھے طریقوجی نہ یازَم مگر آ موڙِجی بِجَومَس چہ جک سہ مؤڑ لہُوکی رزُویی چہ مؤں تومی چیئے شُئِی تومو مالو دادے دِین گہ پوْن پھتاسُن، تُس اچاک گہ نہ تھوباسیئی چہ تومو جد امجد حضرت ابوطالب اے شِرِیا جو عُذر تھی بیْل"۔ حضرت زینب ﷺ او رجیگی: "کرہ گہ نیں، موْن تو ڈاڈنِس چہ تُو عثمان گہ زبیر ہن عوام اے شِریا سبقت ہری اسلام دہ داخل بُویت 265"۔

لَهال: ابولہب بن عبدالمُطلّب، حضور صلی الله علیہ وسلم اے پِچِی سو آن گاونڈ دہ بیاسو ۔ کھاں وخ دہ حضرت زینب الله اے نکاح ابوالعاص سر بِلو تو ابولہب ای تومو وا حضرت ابوطالب گہ ایک دُو مُتہ ساتی تھے حضور صلی الله علیہ وسلم اے گوشٹھہ گیئے آن تومہ پھیئے عتبہ گہ عتیبہ کِرِیا حضرت رُقِیّہؓ گہ حضرت اُم کُلثومؓ لکھیگہ ۔ آتھ تومو گوڑے صلاح مشورہ گئ ییٹے نکاح بِلو مگر روخصتی نہ بِلِس۔ اکھیگہ ۔ آتھ تومو گوڑے صلاح مشورہ گئ ییٹے نکاح بِلو مگر روخصتی نہ بِلِس۔ اسہ وخ بُجَیش نبوّت اے اعلان گہ نہ بِلُس۔ اکومجی سلک مِشیّس۔ مگر نبوّت اے اعلان بون گہ ییٹے گوڑہ مجی مذہبی دُرخا پائدا بِلی، ابولہب گہ اُم جمیل سخ اعلان بون گہ بیٹے گوڑہ مجی مذہبی دُرخا پائدا بِلی، ابولہب گہ اُم جمیل سخ

-

ملك امير بخش، بنات مصطفى، ص: 10،9 - <sup>265</sup>

·

مخالفو مجی ٹل بوئے حضور صلی الله علیہ وسلم ئر قِسم قِسمے ظلم گہ سختی دون شیروع تھیگہ آ وجہ گئ سورہ تبت یدا نازل بِلئ ۔ ییس ہر وخ دہ نبی علیہ السلام ئر جو نہ جو سختی اُچھین گہ گران تِھیؤ بوجنس ۔ ابولہب گہ چِیؤ تومہ پھیئے عتبہ گہ عتیبہ ہتی زورو حضرت رُقِیّہ گہ حضرت اُم کُلثوم اُوزگار تھییگہ اسہ بُجیش حضرت رُقِیّہ گئہ حضرت اُم کُلثوم گئ مالے گوڑجی زبانل بوئے نہ گیاسی 266۔

زبانل: حضرت زینب ای ای ای زبانل تومو برمُلِیا ابوالعاص سے بِلِس 267 ابوالعاص حضرت حضرت خدیجہ ای سزے پُچُس۔ آ وجہ گئ نسب دہ ابوالعاص گہ حضرت زینب ای بُرمُلِیائے سہ 268 بعثت جی پتو ابوالعاص ای اسلام قبول نہ تھاؤس آ وجہ گئ قُریش سہ سات سات حضرت زینب ای بُل طلاق دونے رزنس مگر ابوالعاص ای اوزگار تھونے موش نہ مناؤس 269 آن عُتبہ گہ عُتیبہ تومو مالو گہ قُریشو موش منے حضرت رُقیّہ گہ حضرت ام کُلثوم بیدہونٹو طلاق دیگاس 270۔

ابوالعاص: ابوالعاص 2 ہجری دہ جنگ بدر دہ گرفتار بِلُس۔ بُٹہ قیدِیان مدینہ دہ بارگاہ رسالت دہ پیش تھیگہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای قیدیانوڑ رجاؤ چہ مکّہ مکرّمہ جی توموْ توموْ زر درہم فدیہ لُکھیے، اٹے، پلّے اکو اکو قیدِج موجَین۔

ابوالعاص ای فدیہ ائے کِرِیا مکّہ مکرّمہ دہ تومو گوڙَر سِڇاؤ۔ ابوالعاص ائے فدیہ دونے کِرِیا حضرت زینب رہے او تومو شکے اسم کنڈی لیورڑ پلیگی کھاں زہانلے وخ دہ

ابن اثير، اسد الغابه، حبله 4، ص: 222؛ بلاذري، انساب الاشراف، حبله 1، ص: 397\_ 868

طبقات ابن سعد، ص: 24؛ اصابه، كتان النساء ص: 254

الاصابه، جلد8،ص:127\_ <sup>267</sup>

بلاذرى، انساب الاشراف، جلد1، ص: 397\_ <sup>269</sup>

بلاذرى، انساب الاشراف، جلد1، ص: 397:401 <sub>-</sub>

\_\_\_\_\_

حضرت خدیجہ ﷺ او سہ سڑ دیگِس۔ عمرو بن ربیع آئے کنڈی گئ نبی علیہ السلام اے خدمت دہ آیی ابوالعاص موجونے اِزِز فرہاد گہ تھاؤ آں کنڈی گہ پلاؤ 271ء۔

حضور الله تومی دی حضرت زینب الله ای کنڈی پشی لو سوخت بِلوْ، سوختی گی ایک قسم کے رقّت طاری بِلیْ۔ نبی علیہ السلام ای تومہ صحابو سے مشورہ تھے سیٹے رضا گی ابوالعاص گہ اوزگار تھیگہ آن حصرت زینب الله ای چیٹیلی کنڈی گہ پتوڑ پلیگہ۔ نبی علیہ اسلام ای ابوالعاص اور رجیگہ چہ مکّہ دہ گیے حضرت زینب الله مدینہ شریفَر چیٹے۔ ابوالعاص مدینہ جی مکّہ شریفَر آلوْ، آن آبی حضرت زینب الله ای کنڈی پتوڑ پلاؤ۔

بجرت مدینہ ائے واقعہ: ابوالصاص ای حضرت زینب کے گڑ رجاؤ سہ تیار ہی آں مدینہ کڑ تومو بُبًا دی ہوجئے۔ کھاں وخ دہ حضرت زینب کے مکہ جی مدینہ شریفٹر روان بلی تو کفارُجی ذی طوی مقام دہ ییٹو مدینہ شریفئر بوجونِجی رٹیگہ۔ حضرت زینب کے اُخجی سورِس۔ بہار ابن اسودی ییٹو اُخِجی کھری پھل تھاؤ، اسہ وخ دہ حضرت زینب کا امید گئ تاسی، آگئ سہ جوبل بلی، آل ییٹے امید (حمل) ساقط بلو 272۔ کنانہ بن ربیع اسہ وخ دہ حضرت زینب کا اسے موقع دہ حضرت زینب کا مدینہ دہ ابوسفیان آیی ییس کھگڑ تھے پرجرِیاؤ چہ آئے موقع دہ حضرت زینب کا مدینہ شریفئر نہ ہرے شِناکک پتو بوجیئے کھاں وخ دہ حالات مِشٹہ بین۔ کِنانہ بن ربیع ای آ موقع دہ حضرت زینب کی مرک بوئے مکہ شریفئر آلو آل دیس ہورِجی پتو موقعی دہ اُچھیاؤ۔

فریادی بون: ایک چوٹ 6 ہجری دہ ابو العاص ساؤدگری غرض گئ شام ئڑ گیاؤس۔ زید بن حارثہﷺ ایْ صحابہ کرام سے ساتیْ کاروانِجیْ حملہ تھے جک

تاریخ طبری، (ترجمہ: ڈاکٹر محمصدیق ہاشی)، جلد 2، حصہ اول، ص: 154\_ <sup>271</sup>

ابن عبد البر، الاستيعاب، حبلد 4، ص: 1854\_ 272

\_\_\_\_\_

قیدِیان سنے تمام مالِجیْ قبضہ تھے مدینہ شریفَرُ اٹاؤ۔ روایتو مجی رزنَن حملہ اے وخ دہ ابوالعاص بچ بوئے اُچِی گِیاؤس آن چَپ بوئے مدینہ شریفَرُ آبِی حضرت زینب کے اُنے فریادی بِلُس<sup>273</sup>۔ حضرت زینب کی او، نبی علیہ السلام کُر گیے رجیگی، چہ ابوالعاص سہ سے فریادی بِلُن۔ آگی سہ سے فریاد قبول بِلیْ <sup>274</sup>۔ آتھ حضور صلی الله علیہ وسلم ای اصحابور رزِی ابوالعاص سِجیْ ہرِیلیْ مال گہ اسباب سہ سَر پتور دیگہ <sup>275</sup>۔ ابوالعاص مکّہ دہ آبِی، اہل مکّہ کُر سیٹے امانتہ واپس تھے سیٹوجیْ کھوجاؤ دیگہ <sup>275</sup>۔ ابوالعاص مکّہ دہ آبِی، اہل مکّہ کُر سیٹے امانتہ واپس تھے سیٹوجیْ کھوجاؤ میئے امانت پھت تو نہ بِلِن، بُرُج نیں تھیگہ۔ تے سیسیْ اُچت کؤ تھے رجاؤ وو اہل قریش! کون دِیا موں مُسلمان بِلونُس <sup>276</sup>۔ آئے رزِی سیسیْ جھار گیْ کلمہ شہادت رجاؤ آن پتو ہِجرت تھے مدینہ کُر گیے حضور کی سیسیْ جھار گیْ کلمہ شہادت رجاؤ آن پتو ہِجرت تھے مدینہ کُر گیے حضور کی اُنے اُنے دوی سیعت تھاؤ<sup>775</sup>۔

فضیلت: ہجرتے وخ دہ حضرت زینب اللہ اللہ بڑی سختیوجی لگیتھس۔ کھاں وخ دہ حضرت زینب اللہ مدینہ دہ اُچھتی تو ہجرتجی رٹون گہ بال ابس بونے قصہ تھیگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بیؤ دہ لئی بڑی چَس بِلیْ آن رجیگہ: "هِیَ اَفْضَلُ بَنَاتِیْ اُصِیْبَتْ فِیَّ" (ییہ [زینب] می دِجاروْ مجی آ اتبار گیْ فضیلتے خوانِن چہ می طرفر ہجرت تھون دہ اتہ لئی سختی تِبَیگِن)۔

ابن كثير "تاريخ ابن كثير" (ترجمه:الوطلحة مجمد افضل مغل)، جلد 2،ص: 354- <sup>273</sup>

واقدى،المغازى، جلد2،ص:553\_ 274

اين كثير "تاريخ ابن كثير" (ترجمه: البوطلة محمد افضل مغل)، جلد 2،ص: 581\_

واقدى،المغازى، جلد2،ص:554\_ 276

واقدى،المغازى، جلد2،ص:553\_

\_\_\_\_

آؤلات: حضرت زینب گل گه ابوالعاص آؤلات ایک پُچ گه ایک دِی پهت بِلاس اَوُلات: حضرت زینب اَوْم "علی" آن دِیجئے نُوم "امامه" سُوْ۔ ابن عساکر ؓ سه رزانوْ حضرت زینب اَنْها اے پُچ علی بن العاص یرموک اے بگه ده شهید بِلُس 278ء

حضرت فاطمه الله الله ويصيات: حضرت فاطمه اله او تومى جودُن ده حضرت على ابن ابى طالب ئر ويصيات تهيكِس چه سه سے وفات جی پتو اگر حضرت علی الله الله تهون إلها بلی تو تے سه سے سرّے دی امامه الله بنتِ ابوالعاص سے زبائل تهون تهه وی چه امامه الله سه سے آؤلاتے حق ده سه سے قائم مقام بُو۔ آ وجه گی حضرت فاطمه الله وفات جی پتو حضرت علی ای امامه بنتِ ابی العاص کی حضرت فاطمه الله وفات جی پتو حضرت علی الله امامه بنتِ ابی العاص بنتِ ابی العاص نکاح تهاؤس۔

الاصابه، جلد4، ص: 264\_ 278

ابن اثير، اسد الغابه، جلد 4، ص: 473\_

ابن عبدالبر ،الاستعاب، جلد 4،ص:1853\_ <sup>280</sup>

انساب الانشرف، جلد، ص:400؛ ابن سعد، طبقات الكبرى، جلد 8،ص:28\_ <sup>281</sup>

يخارى شريف جلد 1، ص: 167؛ مسلم شريف جلد 1، ص: 304؛ ابن ابي شيبه ، جلد 3، ص: 242؛ شرح علامه زرقانى ، الفصل الثانى فى ذكر يخارى شريف جلد 1، ص: 318 والده الكرم عليه وعليهم الصلوة والسلام ، جل 4، ص: 318

\_\_\_\_

اين عبدالبر،الاستيعاب، حبلد 4،ص:1853؛ اسد الغابه، حبلد 4،ص: 264\_

-----

#### دُخترِ محمد ﷺ حضرت رُقيَّة رضى الله تعالىٰ عنها

حضرت رُقِیّہ ﷺ، حضور ﷺ کہ حضرت خدیجہ ﷺ اے اُسکُون دِی سیْ۔ یینّے ولادتے وخ دہ حضور صلی الله علیہ وسلم اے عمر مبارک بِہیو چوئے کالُس یعنی حضرت رُقِیّہ ﷺ نبوتِجیْ ست کال مُڇهو مکّہ دہ پائدا بِلیْ۔ حضرت رُقِیّہ ﷺ حضرت زینب ﷺ جیْ چے کال لیکِهس۔

مالے نسبی لَوْ: رُقِیّہ بنتِ محمد بن عبدالله بن عبدالمُطلِّب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لوئ بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خُزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان۔

مَلَے نسبی لَرُّ: رُقِیّہ بنتِ خدیجہ بنتِ خُوَیلد بن اسد بن عبدالعزی بن قُصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی۔

اسلام اٹون: نبوّت اے اعلان نِجیْ پتو کھاں وخ دہ حضرت خدیجہ الله مسلمان بلِس تو اسدِیؤ پتو سہ سے دِجاروجی گہ بیعت تھے اسلام دہ داخل بِلِیاسیْ۔

بجرت حبشہ: حضرت رُقِیّہ اللہ اللہ اللہ عثان سے بِلیْ۔ حضرت عثمان ؓ بن عفّان سے بِلیْ۔ حضرت عثمان ؓ سے زہانلِجیْ پتو یہ مُتہ جگو سے ساتیْ حبشہ ملکڑ ہجرت تھے گیئے۔ ایک چوٹ مرک بوئے آلہ مگر پِھرِی حبشہ کڑ گیاس۔ کھاں وخ دہ حضور گیئے مکہ جیْ مدینہ شریفَڑ ہجرت تھے گیئے اسدیؤ پتو حضرت عثمان ﷺ گہ حضرت رُقِیّہ ﷺ حبشہ جیْ مدینہ شریفَڑ آلہ 284ء حضرت رُقِیّہ ﷺ ایے بسکی ہجرتہ تھونے وجہ گی ییٹوڑ "ذات الہجرتین ؛ گہ تھینَن۔

-

ابن عبد البر، الاستعياب، جلد 3،ص: 1038\_.

\_\_\_\_

دوموگئ ہجرت حبشہ جی پتو حضور ﷺ کڑ ییٹے جوک گہ خبر ناسی آ وجہ گئ حضور ﷺ لا غمجنس، ایک چھک ایک چِھیؤ کو آیِی خبر دیگئ چہ سیْسو حضرت عثمان گہ حضرت رُقِیہ ﷺ حبشہ دہ تومی اچِھیؤگئ پشیگِن، تے نبی علیہ السلام کڑ تسلی بِلیْ۔ حضور ﷺ ای ارشاد تھاؤ: "ابراہیم گہ لوط جی پتو عثمان تم مُجِھٹو منُوزُن کھاں سی خود کے پوْن دہ تومی جمات سے ہجرت تھاؤن"۔

ماں نہ پشبون: حضرت رُقِیہ ﷺ ہجرتے وجہ گئ حبشہ داسی ۔ اسہ وخ دہ بیہ سے ماں حضرت خدیجہ ﷺ دُنیے جی روخصت بِلی، تومی اجیئے مُک پُھوٹ نہ تھوبالی، مرکے خبر ناسی، کھاں وخ دہ حبشہ جی مرک بوئے آلی تو گوڑ تومی ماں نہ پشی کھوجیگی، تو پیسٹر رجیگہ چہ سہ وفات بِلِن۔

آؤلات: حبشه ده ده ینتم ایک پُچ بِلُس کهاں سے نُوم حضرت عبدالله چهوریگاس۔ حضرت رُقِیّه ﷺ وفات بِلیْ وخ ده عبدالله چار کَلَوسوْ۔ دُو کال پتو یعنی شه کالو عمر ده عبدالله مدینه ده وفات بِلُس، ادِیؤ مُته آولات ناس 285۔

نجور تیا: دُو بِجری ده حضرت رُقِیّه ایک مرض ده مبتلا بِلیْ۔ سیٹے جسم مبارکِجیْ دَجَار، پھو گہ پرہارہ بِلِیاسیْ۔ کھاں وخ ده حضور جنگ بدرار بوجنس اسہ وخ ده حضرت رُقِیّه الله بُھویئی مرض گیْ نجوراسیْ آ وجہ گیْ حضور صلی الله علیہ وسلم ایْ حضرت عثمان الله کوڙ پھت بونے حکم تھیگاس 85 آں اکے صحابو سر ساتی جنگ بدرار گیاس 287۔

ان عبدالبر،الاستعياب، جلد 3،ص:1038؛ان سعد، طبقات الكبرى، جلد 8،ص: 35\_.

ابن عبدالبر، الاستعياب، جلد 3، ص: 1038- 286

الاصابه، كتاب النساء ص: 153

\_\_\_\_

وفات: حضرت رُقِیّه الله تومی نجور تیاگی رمضان دُو ہجری دہ جنگ بدرے فتح چهک وفات بِلی 888ء کهاں دیز زید بن حارثہ الله جنگ بدر الے بَرَئی زیرے اُچِهیون مدینہ شریفَرُ آلو اج اسم دیز حضرت رُقِیّم الله عمر دہ مدینہ دہ وفات بِلی حضور الله اکے بدر الے مائدال داس آ وجہ گی جنازہ دہ ٹل نہ بوبالاس حضور صلی الله علیہ وسلم الے ہدایت الے مطابق حضرت رُقِیّم الله علیہ وسلم الے ہدایت الے مطابق حضرت رُقیّم کھن آن ازواج اسپاریگہ 889ء کہس وخ دہ جنت البقیع دہ آئمہ بقیع مقبرو دچِهٹی کِهن آن ازواج مطہراتو مقبرو کھبوتی طرفر نبی علیہ السلام الے دِجارو قبرو ایک مقبرہ بیسو کھاں سِجی ایک ضریح گہ شییلس 990ء

حضرت رُقِتِه ﷺ جي پتو: حضرت رُقِيه ﷺ لئي خوش اخلاق گه توموْ مُشائع خدمت گزارِس. ييْسو دو چوْٹ حبشه آن ايک چوْٹ مدينه شريفَرُ ہجرت تهيگِس.

حضرت رُقِيّه الله الله وفات جي پتو حضرت عثمان الله لو غمجن گه خپاسُوْ۔ ايک تو چِداليْ جمات دُنيے جي روخصت بِلِس، مُتيْ آئے چہ جمچے حيثيتجيٰ گه محروم بِلُس۔ حضور الله ايْ حضرت عثمان الله الله حالت چکے تومیٰ دُوموْگیْ دِی حضرت امّ کُلثوم الله سے نکاح دہ دیگہ کھاں سے وجہ گیْ سیٹوڑ "زوالنورین" الله اعزاز ہشِلُس۔ آئے زہانل حضرت رُقِیّہ الله الله وفات جی شہ موس پتو بِلِس۔

ابن سعد، طبقات الكبرى، حبلد8،ص:5،3\_ 288

ابن سعد ، طبقات الكبرى، جلد 8،ص:37\_ <sup>289</sup>

این سعد ، طبقات الکبری ، علد 8، ص: 37؛ این شیبه ، تارز نخ مد سنه منوره ، حلد 1، ص: 103\_

#### دُختر محمد ﷺ حضرت أمّ كُلثوم رضى الله تعالى عنها

حضرت أمّ كُلثوم ﴿ عُمر ده حضرت فاطمه ﴿ جي برَّى آن حضرت رُقِيّه ﴿ جَيْ ليكِهس. ييْه توميْ كُنيت "أُمّ كُلثوم" كيْ مشهورس. علماء مجي آ موڙك كه اختلافُن رزنَن چه حضرت فاطمه ولله الكِهس.

نُوم: أُمّ كُلثوم ﴿ اللهِ اصل نُومر بارَد لئى كم معلومات بشينَن، كوئر علماء سه رزنَن ييٹے اصل نُوم "آمنہ" سُوْ291ء

نسبى لرُ: أم كُلثوم بنتِ محمد بن عبدالله بن عبدالمُطّلِب بن باشم بن عبدمناف بن قُصى بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوئ بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن کنانہ بن خُزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان۔ اجیْئر طرفِجيْ: أم كُلثوم بنتِ خديجه بنتِ خُويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قُصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي ـ

<u>اسلام اٹون</u>: نبوّت اے اعلانِجیْ پتو حضرت زینبؓ، حضرت رُقِیّہؓ گہ حضرت اُمّ كُلثومٌ اسلام ده داخل بوئر ايمان اليگاس 292 ـ

**بجرت مدینه**: حضور ﷺ ہجرت تھے مدینہ شریفَر گیئے وخ دہ اہل و عیال نہ بَريكاس، ست موس پتو زيد بن حارثةً كه ابو رافعٌ مكّم شريفَرْ آيي أُمُّ المُؤمنِين حضرت

مدارج النبوّت، جلد 2، ص: 666 - 291

علامه غلام سين قادري، حضور صَلَّ النَّبِيَّرُ كي صاحبزاد يال، ص: 58 \_ 292

\_\_\_\_

سوده ﷺ، أم كُلثوم ﷺ كم حضرت فاطمه ﷺ مدينه شريفَرُ اليكاس 293 مگر حضرت زينب ﷺ سم سے خوان ابوالعاص ای مدينه شريفَرُ ہجرت تھون نہ پھتاؤس۔ ييٹو سے أم رومان ﷺ، حضرت عائشه ﷺ، عبدالله بن ابي بكر، أم ايمن كه سه سے پُڇ كه اسِله۔

نکاح: حضرت أمّ كُلثوم وَ الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله مكر روخصتى نه بِلِس نبوّت الله اعلانِجى پتو كهاں وخ ده سورت "تبت يدا ابى لهب" نازل بِلى كهانس ده مشركر مذمت گه ابولهب الله انجام في كرئس، آخبر بوئر أم جميل گه ابولهب اى دينے دُشمنى وجه گئ حضرت أمّ كُلثوم الله اوزگار تهييگاس.

عتیبہ بن ابولہب سورة "تبت یدا ابی لهب" دہ ابولہب اے بارد انجام گہ عذاہے شُٹی اچا روش بِلوْ چہ حضور صلی الله علیہ وسلم اے قمِص مبارک کشپ تھے خِراؤ آن اُمّ کُلثوم ﷺ کُلثوم ﷺ کُلثوم ﷺ لو بڑو اُستَمَان بِلہ آن جذبہ دہ آبی سیٹے جِبانِجی لئی سخ شاؤ نِکَهتیْ: "یاالله تومہ شَوں مجی کهاں گہ ایک شُوں ییہ سِجیْ (عتیبہ جیْ) مسلط تھہ"۔

عتیبہ بن ابولہب ایک کاروانک سے ساتی شام کر بوجاسو، ایک راتِک دہ کاروانے جگو مجی اورڑے جگو مجی اورڑے عتیبہ جی حملہ تھے سہ سے شِش بُس تھے پھتاؤ، آن عتیبہ زائی دہ کھر مُوں۔

دُو ہجری دہ غزوہ بدر اے موقع دہ حضرت رُقِیّہ الله علیہ حضور الله علیہ عثمان لو سخ غمجنس، سہ آ مورِجی لو خیا سو چہ حضور الله علیہ وسلم، حضرت عثمان الله علیہ وسلم کانٹوم الله علیہ عضرت عثمان الله علیہ حضرت عثمان الله علیہ حضرت عثمان الله علیہ حضرت عثمان الله علیہ حضرت عثمان الله علیہ کہ حضور عثمان الله علیہ کانٹوم الله علیہ عثمان الله علیہ کو نکاح دہ دیگہ آن جمادی الثانی 3 ہجری دہ اُم کُلٹوم الله عثمان الله عثمان الله علیہ عثمان الله عثمان الله عثمان الله عثمان الله علیہ عثمان الله عثمان الله

-

مجمع الزوائد ، جلد 9،ص: 227\_ <sup>293</sup>

# أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله عليه المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله الله عليه الله عليه المؤمنين على المؤمنين المؤمني

\_\_\_\_\_\_

روخصت بوئر حضرت عثمان ﷺ اے گوشٹھہ گیئی 294 آ وجہ گی حضرت عثمان ﷺ ئڑ ''<u>ذو النورین'' اے اعزاز ہشِل</u>و۔

آؤلات: حضرت أمّ كُلثوم ﷺ شه كال بُجَيش حضرت عثمان رضى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله داسى، مگر ييٹر بطنِجى آؤلات نه بِلاس 295 ـ

اسماء بنتِ عميس في مضية بنتِ عبدالمُطلِب في الله عليه واله وسلم اى جنازه في ام عظيه انصارى في الله عليه واله وسلم اى جنازه في الله عليه واله وسلم اى جنازه اك نماز تهييكه وقلى حضرت على فضل اسامه بن زيد گه ابو طلحة اى قبر ده وِى جنت البقيع ده اسپاريگه 300.

اصابه، كتاب النساء، ص: 521 بنسير قرطبي، حبلد 14، ص: 224\_ <sup>297</sup>

این عبدالبر،استیعاب، جلد 2، ص: 1039؛ محمد یجی انصاری، حضور گی صاحبزادیاں، ص: 75؛اسد الغابه، جلد 2، ص: 56\_ <sup>294</sup>

ابن عبدالبر،استيعاب، جلد4،ص:1952\_<sup>295</sup>

الاصابه، جلد8،ص:460\_ <sup>296</sup>

اين عبدالبر،استيعاب، جلد 4،ص: 1952؛ مجمه يجي انصاري، حضور مَثَمَ النَّيْرُمُ كَي صاحبزاديال - 298

زر قانی، شرح مواہب، جلد 3، ص: 200؛ طبقات ابن سعد ، جلد 8، ص: 26\_ <sup>299</sup>

عبدالمصطفى عظمى، جنتى زيور،ص:502 \_ 300

-----

#### دُختر محمد ﷺ حضرت فاطمه زبراء رضى الله تعالى عنها

حضرت فاطمہ بنتِ محمدﷺ اے بسکو مشہور نُوم فاطمتہ الزہراء نوْ۔ تمام مسلمان سہ ییٹو ایک برگزیدہ خاتون گہ نبی علیہ السلام اے چِدالیْ دی کلینَن 301 حضرت فاطمہﷺ ایک فاطمہﷺ ایک حضورﷺ اے تم پتنی آؤلات گی دِی نی 302 حضرت فاطمہﷺ ایک اُتھلو کردارے خوان، نبی علیہ السلام اے تن لیکھیْ دِی، حضرت علیﷺ اُنے ماں سیْ۔

مالے شجرہ: فاطمہ بنتِ محمدﷺ بن عبدالله بن عبدالمُطلِّب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مراہ بن کعب بن لوی بن مالک بن نضر بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان۔

اجیْئے شجرہ: فاطمہ بنتِ خدیجہ بنتِ خُویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قُصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی۔

ان ہشام ہیر ۃ النبویہ، جلد ا،ص: 190؛ صدوق الخصال، ص: 404\_

انسانكلوبيديا آف اسلام له 301

\_\_\_\_\_\_

خاتونِ جنت، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، سیدہ، مطہرہ، سیدة نساء اہل الجنة، العذراء القابی گم ہشینن 303ء

پائڈخ: مستند روایاتو مطابق حضرت فاطمہ 20 جمادی الثانی بعثت اے 5 موگو کال جمعہ چھک لوشکیئے وخ دہ مکّہ دہ پائدا بِلیْ 304 مورخ طبریؒ گہ مُتہ محققین سگہ پائدُخے آ تاریخ پشینن 305 مگر مورخین مجی آ دُرخا ہنیْ چہ 608ء گہ 615ء مجی پائدُخے کال کھاں سوْ۔ علماء جعفریہ اے مطابق حضرت فاطمہ بعثت اے پوشموگو کال پائدا بِلیْ آن اہل سنت علماء سہ رزئن حضرت فاطمہ ایٹ بعثتجی اپو مُدا مُچھو پائدا بِلِس 306ء

ابن جوزي 307 سه رزانو حضرت فاطمه الله بعثتجي 5 كال مُڇَهو پائدا بِلس، اسه وخ ده كعبه ست دُبار تعمير تهينَس آن حضور الله الله الله عمر مبارك 35 كالس 308 ـ

مؤش کال: ترمذی شریف<sup>309</sup> دہ حضرت عائشہ اے قول نقلُن چہ حضرت فاطمہ اللہ اکے مؤش کال تھونے طریقہ بالکل حضور اللہ اے شِرِیانوْ۔

بچین: رزجِلِن چه حضرت فاطمه الله بچپنجی پتور اکلِیار پسندِس، کره گه مُته بال چهلو ولِجی نیں نوٹاسی، نیں گورِجی ہُکِڑ نِکَهزَاسی، اخسر اُمُّ المُؤمنِین حضرت

محر بن جريرطبري، دلائل الامامت؛ علامه باقر مجلسي، بحار الانوار <sub>-</sub> <sup>305</sup>

سلطان مرزاد ہلوی،سیرت فاطمہ الزہرا؛ علامہ ذیثان حیدر جوادی، چودہ ستارے؛امام جلال الدین سیوطی، مند فاطمہ الزہرا عبدالحمد مدنی،ص:1-

على ابن شهاب بهداني، مودة القربي، ص: 63\_ 304

امام جلال الدين سيوطي، مند فاطمةٌ، ترجمة عبد الحميد مدني، ص: 1- 306

الم عبد الرحمن ابن جوزي، "سيرت خير البشر"، ترجمه فتى محمليم ايلدين نقشبندي، ص: 83-

امام محمد بن يوسف، سيرت خير ألعباد، (ترجمه پروفيسر ذوالفقار على ساقى) جلد 11،ص: 72\_ <sup>308</sup>

ترندي شريف، كتاب المناقب، باب ماجاء في فضل فاطمةٌ جلد 2\_ <sup>309</sup>

\_\_\_\_\_

خدیجہ اللہ اکے کِهن ده بِیاسی، دُنیے نمائشی کوْموجی اکو رچھاسی، طبیعت ده استغنائر اظہار ہشِیسُوْ۔

<u>شعیب ابی طالب ده:</u> حضرت فاطمہ ﷺ او توموْ بچپنے چے سخ کال شعیب ابی طالب ده تومیْ ماں گه بُبَا سے ساتیْ لگیگِس کهاں وخ ده مُشرکِینُجیْ بنی ہاشم سے راؤلی چِهنیگاس آن بنی ہاشم شعیب ابی طالب ده گیے محصور ہوئے پهت بِلاس<sup>310</sup>۔

چند واقعات: ییت اجی حضرت خدیجه استان بچپن ده وفات بِلی حضرت فاطمه این اول از منه پشیگس آن اسه تمام سختی تبیگی کهان رسول الله صلی الله علیه وسلم ای ابتدائی وخ ده قریش ای طرفیجی تبیگاس ایک چوٹ حضور کی کعبه ده سجدائے حالت داس، ابوجهل گه سه سے ملگیریؤجی نبی علیه السلام جی اُخے انزال اٹے پهل تهیگه حضرت فاطمه کی خبر بوئے آیی حضور صلی الله علیه وسلم ای کیهس مُبارک ووئی گی دِجریگی اسه وخ ده ییه ریسی آن حضور صلی صلی الله علیه وسلم سه رزنس: "وو دی! نه رو الله تعالیٰ سه تهوئے مالے مدت تهوا اند الله علیه وسلم سه رزنس: "وو دی! نه رو الله تعالیٰ سه تهوئے مالے مدت تهوا اند الله علیه وسلم سه رزنس: "وو دی! نه رو الله تعالیٰ سه تهوئے مالے مدت تهوا

تربیت: حضرت خدیجه فی وفات بِلیْ وخ ده حضرت فاطمه فی پوش کالو سی، ییٹر مِشٹی رچھلے کِرِیا حضور صلی الله علیه وسلم ای حضرت سوده فی سے زہانل

محربن سعد، طبقات الكبرى، جلدا، ص: 163\_ 310

شبلى نعمانى ہير ت النبى مَثَالِيْرُ أَنْ مِنْ اللهِ عَلَيْرُ أَنْ مِنْ 186 - 311

علامه ذیشان حیدر جوادی، چوده سارے۔

\_\_\_\_\_\_

سیرت نگارِس رزنن حضرت خدیجه ای وفات جی پتو حضور صلی الله علیه وسلم ای حضرت فاطمهٔ بنتِ اسد موقرر تهیگه آن سینوجی پتو اُمّ سلمه ای خضرت فاطمهٔ اُن حاؤله تهیگاس 315 م

بجرت مدینه: کتاب مدارج النبوة، دوموگئ جلد، پٹھو 90 ده لِکِیلِن چه حضور صلی الله علیه وسلم ای اول بِجری ده مدینه ده بسمِیونِجیْ پتو حضرت زید بن حارثہ گه ابو رافع مکّه شریفَر چینیگه آن یینًا مکّه جیْ حضرت فاطمه محضرت اُم کُلثوم گه اُم المُؤمنین حضرت سوده مدینه شریفَر اٹیگه ۱۵۵ یینُو سے ساتی حضرت عبدالله بن

محمہ بن جریرطبری، دلائل الامامتہ۔ <sup>314</sup>

مدارج النبوت مدارج

مظفر على خان، سوانح فاطمته الزهر اله <sup>315</sup>

این کثیر " تاریخ این کثیر " (ترجمه:الوطلحه ثمر افضل مغل)، جلد 1،ص:237\_

### أمهاتُ المُؤمنِين كَم دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 135 -

\_\_\_\_\_\_

ییٹے نکاح اول ذی الحجّہ، 2 ہجری دہ مدینہ دہ بِلوْ<sup>323</sup>۔ کوئے مُتیْ روایات کھاں امام باقرؒ گہ امام جعفر صادقؒ جیْ مروی نیْ ییٹے نکاح رمضان دہ بِلوْ آں روخصتی اج اسہ کال ذی الحجّہ دہ بلیْ<sup>324</sup>۔ کوئر جک سہ رجب گہ صفروْ موزے گہ رزنَن مگر

ابن كثير " تاريخ ابن كثير " (ترجمه: الوطلحه ثمد افضل مغل)، جلد 1، ص: 237-

ا یک روایت ده 15 کال گه پوش موزورز نَن به

خوارزى،المناقب،ص:343؛طبرى، دلائل الاملته،ص:82\_ <sup>319</sup>

كنزالعمال، جلد7،ص:113\_ <sup>320</sup>

محمد بن سعد ، طبقات ابن سعد ، حبلد 8،ص:11–12؛ حسين ديار بكري، تاريخ الخميس ، حبلد 14، ص: 407–408؛ سلطان مرزا دبلوي ، <sup>321</sup>

سيرت فاطمه الزهرا؛ ابن كثير، البدابية والنهابية ؛ ابن اثير جزرى، اسد الغابه -

امام جلال الدين سيوطي، مند فاطمةٌ، ترجم عبد الحميد مدني، ص: 1- 322

علامہ ذیشان حیدر جوادی، چودہ سارے۔

علامه باقر مجلسي، بحار الانوار \_ 324

## أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 136

\_\_\_\_\_\_

رمضان دہ نکاح آں ذی الحجّہ دہ روخصتی صحیح کلِجانیْ۔ روایتو مجی رزنَن چہ زہانلے خرخے کِرِیا حضرت علی اللہ ایْ تومیْ زِرّہ 500 درہم مجیْ مُلیْ دے 325 اَسَه رقم مهار (مہر) دہ پَلَاؤ (کوئے روایتو مجیْ مهار 480 درہمَو گہ رزنَن)326۔

داج: حضرت فاطمہ ایک داجے (جہیز) بارد مختلف روایات ہشینن۔ آ روایاتو مطابق داج دہ ایک قمِص، ایک مخادر، ایک کِٹُو کمَلُو، خُرمائے پٹھو سنیلی ایک بتھاری، پھٹورو ٹاٹے دُو فرشی، چار لیکھہ اُنوئے، ہتے میچِن، پوچہ موڑون تانبائے ایک کوٹھئی، چومے ایک مدئی (مشک)، کاٹھے ایک ڈُگُری (بادیہ)، خُرمائے پٹھو ایک بوٹ (کھاں سِجیْ سُم پلیلو بینو)، دُو سُمے کُرہ، سُمے ایک صراحی، سُمِجیْ بتھرونے ایک چوم، ایک شیئی خادر، ایک کوزو شاملُس۔

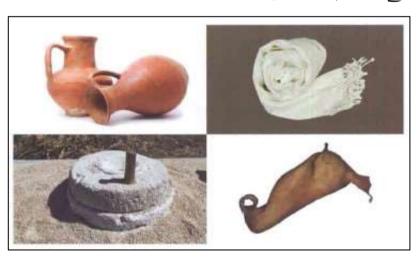

رزنَن آ داج پشِی حضور ﷺ اے اچھیؤ مجی انّجھہ آلہ آن بیٹا دُعا تھیگہ: "یا الله بیٹوجی برکت بازل تھہ کھانئیٹے سَم جیْ سَم بون سُمَیلُن "32"۔ رزنَن آ داج اسہ رقم گیْ مُلیْ اٹیگاس کھاں حضرت علی ﷺ ایْ تومیْ زِرّہ مُلیْ دے اٹاؤس 328۔

مناقب ابن شهر آشوب، جلد4، ص: 14-

حافظ ابن عبدالبر ،الستيعاب\_

### أمهاتُ المُؤمنين كه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - 137 -

\_\_\_\_\_

■ اخبرنا نصير بن الفرج، قال: حدثنا ابو اسامة، عن زائدة. قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن ابيه، عن علي رضي الله عنه، قال: "جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، وقربة، ووسادة حشوها إذخر.

"حضرت على سه رزنَن چه رسول الله صلى الله عليه وسلم اى حضرت فاطمه أو كها الله عليه وسلم اى حضرت فاطمه و كها الله عليه وسلم الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله

■ حدثنا واصل بن عبد الاعلى ,حدثنا محمد بن فضيل ,عن عطاء بن السائب ,عن ابيه ,عن علي , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتى علياً , وفاطمة وهما في خميل لهماً , والخميل: القطيفة البيضاء من الصوف ,قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها , ووسادة محشوة إذخر اوقربة

"حضرت علی جی روایتِن چه نبی علیه السلام علی گه فاطمه رضی الله عنهما دی آله (سه بیئے تومی خمیل (شیئی پمیلی څادر تهینَن) څادر داس، نبی علیه السلام ای بیدهونر آ څادر، اذ خرمے کچ پُریلو أنو آن وویئی ایک مَدَئی زبانلر وخ ده دیگاس 330 د.

نکاح جی اپه موز پتو اول ذی الحجّه ده حضور صلی الله علیه وسلم ای تومی چِدالی دی گورِّجی روخصت تهیگه حضرت فاطمه ای نافه (اُختی عی بکهرِلی، مُلُونی بت داسی، ازواج مطهرات جلوس ده مُحهو مُحهو رجز رزِیو بوجنس اندی روانس، جُمتے طواف بوجنس اندی باشم بتور کَهگره پیے جلوس سے ساتی روانس، جُمتے طواف تهونجی پتو حضرت فاطمه ای مخترت علی گور اُحهیگه حضرت فاطمه الله علیه وسلم ای ووئی لُکهیگه، ووئی دَم تهر حضرت علی گی گه حضرت فاطمه ای اُک

المتدرك الحاكم؛ سنن نسائي؛ مند احمد بن نبل \_

لعلى بن عيسي اربيلي، كشف الغمه؛ سعيد بن منصور، كتاب السنن؛ مناقب ابن شهر آشوب؛ المستدرك الحاكم يه 328

سنن نسائي، كتاب النكاح، حديث: 3386- <sup>329</sup>

سنن ابن ماجه، حدیث: 4152\_ <sup>330</sup>

علامه باقرمجلسي، بحار الانوار \_ 331

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 138

\_\_\_\_\_

شِسً، شاكهوئے گہ بِيؤجيْ جِهرگيئي تهے دُعا تهيگہ: "يا الله! يينُو آن يينُے آؤلات شيطان الرجيم جيْ تهوئے پناه ده ديمَس 332".

رسول الله صلی الله علیه وسلم ای تومو دادو عبدالمُطلّب اے خاندان، مهاجرین گه انصار چِیوُر رجیگه رجز پڑیا، خود کے حمد گه تکبیر رزه، مگر کهاں گه ادو موْش نه تهیا کهاں گئ خودئی ناراض بی۔ حضرت اُمّ سلمہؓ، حضرت عائشہؓ گه حضرت حفصہؓ ای رجز پڑیونے روایت ہشینی 333۔

پیغور: حضرت فاطمه الله ایک غریب سے تھیگان۔ حضرت فاطمه الله او آ موڑے حضور صلی سہ سے زبانل ایک غریب سے تھیگان۔ حضرت فاطمہ الله علیہ وسلم ای حضرت فاطمہ الله علیہ وسلم ای حضرت فاطمہ الله علیہ وسلم ای حضرت فاطمہ الله علیہ بت پئیے تسلی دون دہ ارشاد تھیگہ: "وو فاطمہ ! ادا نانی بلکہ موں تھوئی زبانل ادَو مُنورَّوْ سے تھیاسُن کھاں اسلام دہ اوّل، علم دہ بُتُج اکمل آن حلم دہ بُتُج افضلُن۔ تُورُّ نہ لیلِن یا چہ علی دُنیے گہ اخرَت دہ می رانوْ؟"۔ آ شُنیِی حضرت فاطمہ الله بزلی آن بزی رجیگی: "یا رسول الله! موں آ سِجی راض گہ خوشحال نِس 334"۔

گوڙے کوم کار: حضرت فاطمہ شخص سہ گوڑے کومی اکے تھیسی، اکے میچن پھیریسی، گوڑے کوم کار: حضرت فاطمہ شخص بھارِجی ٹِکی تِھیسی، گوڑے پوچہ موڑاسی، چگر کئیسی، گوڑے پوچہ موڑاسی، چگر کئیسی، زہانلِجی پتو گوڑے تمام کوم اکرے تِھیسی آن کرہ گہ جِبِجی گِلہ یا ڈِبویئی تقاضا نہ تھیگی۔ 7 ہجری دہ حضور صلی الله علیہ وسلم ای ایک ڈِبوئی (حضرت

ابن حجر عسقلاني،الصواعق المحرقه- 332

سلطان مرزاد بلوی، سیرت فاطمه الزهرا، علامه باقر مجلسی، بحار الانوار \_ 333

بحار الانوار، ص: 172؛ مناقب ابن شهر آشوب.

### أمهاتُ المُؤمنِين كَم دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 139 -

\_\_\_\_\_\_

فضہ موقرر تھیگہ۔ حضرت فاطمہ اللہ سیس سے ساتی گوڑے کوم بگے تِھیسی، ایک دیس حضرت فضہ سہ کوم تِھیسی، ایک دیس حضرت فضہ سہ کوم تِھیسی، ایک دیس

ازدواجی حالت: ازواجی جودُن ده آؤلے دیزی گرانس، لئی کڑاؤ تھون بیسی، بت لو تنگس<sup>337</sup>، کوئے ول ده امام حسن ﷺ گہ امام حسین ﷺ ئڑ تُشی ٹِکیْ نہ ہشِیسیْ گر مگر حضرت فاطمہ ﷺ او حضرت علی ﷺ ئڑ کرہ گہ گِلہ تہ تھیگِس۔ تومو گوڑے خرچ تام تھونے کِرِیا چگرِجیْ پمیلیْ گہ کچی گُونیْ گہ کٹِیسیْ 338۔

حضرت علی گه حضرت فاطمه ای گوش گه چیئی مُشائے تعلق مثالی سی ۔ حضرت علی بی جی کرہ گه جو خیزے تقاضا نہ تھیگِس۔ ایک چوٹ حضرت فاطمہ ان نجوڑ بون دہ حضرت علی ای کھوجاؤ کھون پیون جوکڑ ہیؤ بیئو بینو تو رَس، موس اتم ۔ حضرت فاطمہ او رجیگی می مالوئے رجاؤن چہ موس خھوج جوک گه خیزے سوال نہ تھم، آ بوبانی چہ خھوس اٹبات نیں آن خھوڑ آ سے ہمشہ خفقنتیا بی ۔ آ وجہ گئ موس جوک گه نه رزمَس ۔ حضرت علی ای سگان دیاؤ تو دئو کھونے الہا تھیگی وقد ۔ جگو مُچھو حضرت فاطمہ سے سہ حضرت علی گئ ٹو سیٹے کھونے الہا تھیگی وقد ۔ جگو مُچھو حضرت فاطمہ سے سے حضرت علی بیٹا الحسن "گی ہو تھیسی 340 ۔

#### جويره بنتِ ابوجهل

ایک چوٹ حضرت علی ﷺ ای ابوجہل ائے دی جویریہ سر زبانل تھونر اِلہا تھاؤ تو

ذیثان حیدر جوادی، ص:96؛ ذیثان حیدر جوادی، نقوش عصمت، ص:168؛ مولانا کوثر نیازی، سیّده کی عظمت، ص:5\_ <sup>335</sup>

محرين سعد، طبقات الكبرى، جلد 8، ص: 25 \_

باقر مجلسي، بحار الانوار، جلد 43،ص: 72\_ 337

خوارزمی،المناقب،ص:268\_ 338

ذبیح الله محلاتی، ریاحین الشریعه۔ <sup>339</sup>

باقر مجلسي، بحار الانوار ، جلد 43، ص: 192؛ جوہر ي بصر ي، السقيفه وفدك، ص: 64\_

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 140

\_\_\_\_\_

حضرت فاطمہ اوْ نبی علیہ السلام خبر تھیگی، آن نبی علیہ السلام ایْ حضرت علیہ البلام ایْ حضرت علی الله ایْ ابوجہل ائے دِی جوریہ سرِ زہانلِجی رٹیگہ 341۔

"إِنِّى كَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً ، وَلاَ أُحِلُّ حَرَ امَّا ، وَلَكِنْ وَاللهِ لاَ تَجْتَعِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ اَبَدًا" "بيل شُبہ جی موس حلال (ہنگ) حرام نہ تھمس آن نیں حرام (ہنگ) حلال تھمس، مگر رسول الله ائے دِی گہ الله ائے دُشمن (ابوجہل) ائے دِی بیئی کرہ گہ جمع نہ بوبائن"۔ (یعنی ایک مُشائے نکاح دہ نہ آئیبائن)۔

امام جلال الدین سیوطی سہ مسند حضرت فاطمہ اللہ دہ سوید بن عفلہ اے روایت نقل تھاؤن چہ ایک چوٹ حضرت علی بنتِ ابوجہل سہ سے پیچی حارث بن بشام جی لُکھاؤ آن نبی علیہ السلام سے مشورہ تھاؤ۔ نبی علیہ السلام ای رجیگہ (تُس) اسہ خاندانے کھوجینوئے؟ حضرت علی اللہ ای عرض تھاؤ موس سہ سے خاندان تو سِینمس مگر سیْس سے زبائل تھونے کھوجیمس۔ تے نبی علیہ السلام ای رجیگہ: نیں، فاطمہ می تَین، مؤڑ آ الی بِلی مِشٹی نہ لیل بِینی چہ سہ خپہ گہ غمجن بی۔ آ گئ حضرت علی ای عرض تھاؤ کھاں کوم خھوڑ مِشٹو نہ لیل بِینو، موس اسہ کوم نہ تھوبامس 343۔

ابراہیم محمد حسن الحمل، خاندان نبوی کے چیثم و چراغ، ترجمہ ابن سرور محمد ادریس، ص: 172۔ <sup>341</sup>

بخارى، جلد اول كتاب الجهاد باب ماذ كرمن درع النبي مَعَ اللَّيْزِيمَ وعصاه وسيفه الخ،ص438 \_ <sup>342</sup>

امام جلال الدين سيوطي، مند فاطمه الزهرا، ترجمة عبد الحميد مدني، ص: 138،133 ـ <sup>343</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - المات المُؤمنِين الله عند الله عند الله عند المات الله عند الله

\_ .\_\_\_\_

آؤلات: اہل سنت گہ شیعہ جگو آ مورِّج اتفاقُن چہ امام حسنٌ بن علیؓ، امام حسینؓ بن علیؓ ، مضرت علیؓ گہ حضرت اُم کُلثوم بنتِ علیؓ ، حضرت علیؓ گہ حضرت فاطمہ ﷺ اے بھیئے دُو دِجارہ بلیاسیؒ۔ پھیؤ مجی حضرت امام حسنؓ بن علیؓ گہ حضرت امام حسینؓ بن علیؓ آن بیاسیؒ۔ پھیؤ مجی حضرت امام حسنؓ بن علیؓ گہ حضرت امام حسینؓ بن علیؓ آن دِجارو مجی حضرت زینب بنتِ علیؓ گہ حضرت اُم کُلثوم بنتِ علیؓ سیْ 345۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے رزنی نیْ چہ حسنؓ گہ حسینؓ جنتے سردارَن۔ ییٹے نُومیْ رسالت مآبﷺ ای اکے چھوریگاس۔ بعض محققین گہ سیرت نگاروجیْ ییٹے آؤلاتو مجی حضرت محسن بن علیؓ گہ حضرت رُقِیّہ بنتِ علیؓ نُومیْ بسکِریگان۔ لیث بن سعد سہ حضرت رُقِیّہ آن ابن اسحاقؓ سہ حضرت محسن نُومیْ بسکِریگان۔ لیث بن سعد سہ حضرت رُقِیّہ آن ابن اسحاقؓ سہ حضرت محسن نُومیْ بسکِریگان۔

ابن عساكر، تاريخ مدينه وشق، حبلد 13، ش13، 163؛ محمد بن سعد، طبقات الكبرى، حبلد 8، ص: 465؛ ذہنی ہیر اعلام النبلاء، حبلد 3، ملاء من 1850ء مفید الارشاد، حبلد 1، ص: 355۔

الم عبدالرحن ابن جوزي، "سيرت خير البشر"، ترجمه فتى محم عليم ايلدين نقشبندي، ص: 83- 345

امام عبدالرحن ابن جوزي، «سيرت خير البشر"، ترجمه فتى محمد عليم ايلدين نقشبندي، ص:84- <sup>346</sup>

## أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 142 -

\_\_\_\_\_\_

رولِس، پِهرِی موْڑ رجیگہ تُوْ می ٹبرہ مجی بُٹُج مُڇهو آیِی موْسے ایکھتِیوئی، آگیْ موں ہزلِس<sup>347</sup>،

کهاں وخ ده حضور آگئ آکچی دُنیے جی روخصت بِلہ تو حضرت فاطمہ جی دُنیے کہا دُنیے کہا اللہ علیہ وسلم اے مرکِجی پتو کرہ دُنیے کھٹو بِلی، اسدالغابہ دہ لکیگان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے مرکِجی پتو کرہ بُجَیش حضرت فاطمہ اللہ جودِس کرہ گہ کِھشِیٹ بوئے مؤش نہ تھیگی یا نہ ہزِلی 348۔

میراثم ربین: حضورصلی الله علیه وسلم ائ وفات جی پتو مِراثم مسئله اُتِهلوْ، حضرت عباسٌ، حضرت علیّ، حضرت فاطمه الله علیه وسلم ائ پهت بِلوْ ترکائم درجه "خالصه" سی، آن مدعیانس حضور صلی الله علیه وسلم ائ پهت بِلوْ ترکائم درجه "خالصه" سی، آن اسَس ده مِراثم (وراثتم) قانون جاری نه بوباسوْ، آ وجه گی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ای رجاؤ: "موْس رسول الله صلی الله علیه وسلم ائ اعزه تومه اعزه جی بسکه ایله کلمَس، مگر گران آئم نی چه حضور صلی الله علیه وسلم ای اکم ارشاد تهیگه چه انبیاء کرامو جوک گه متروکه پهت بِلوْ توْ اسه تمام صدقه بِینوْ آن اسَس ده وراثت جاری نه بوبانی، آ وجه گی موْس جادات کاته بگبامَس، البت حضور صلی الله علیه وسلم ائ جودُن ده اہل بیت سه کچا فائده برنَس، چیئم گه اسچا بربانَن صحیح بخاری ده لِکِیلِن آ موْش کال گه رث گیْ حضرت فاطمه الله الله المنان بِلیْ استمان بِلیْ

صحیح بخاری شریف، جلد 2، حدیث:638\_ <sup>347</sup>

اسد الغابه، جلد 5،° ص: 524\_ <sup>348</sup>

صیح بخاری شریف، جلد 641،2 و 349

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 143 -

\_\_\_\_\_\_

آن ابوبکر صدیق علی جی اچا خپا بِلی چه تومی جودُن ده موْش کال نه تهیگِس 350 طبقات ابن سعد گه امام بیهقی 351 مطابق اخری وخ ده حضرت فاطمه الله پوخلا بلِس 352 مگر امام بخاری گه ابن ابی قتیبه سه رزنن صلح نه بِلِس آن حضرت فاطمه جودی اسِلی سُمار حضرت ابوبکر گه حضرت عمر سے موْش کال نه تِهیسی ۔ ایک چوْٹ ییٹور مخاطب بوئے رجیگِس: "موْن جودی بنِس سُمار نمازِجی پتو څهو بیدہونو شویئر دِیؤ بوجُوس 353 بی شویئر دِیؤ بوجُوس 353 بی شویئر دِیؤ بوجُوس 353 بی ایک

مدینه، فدک گه خیبر ائے مِراث لُکهون: حضرت عائشہ شی سہ رزنَن چہ نبی علیہ السلام ائے دِی حضرت فاطمہ شی او ابوبکر صدیق دی کوئیک چیٹیگی آن سیٹو جی نبی علیہ السلام ائے اسہ مالِجی تومی مِراثے مطالبہ تھیگی کھاں مدینہ گہ فدک دہ حضرت فاطمہ شی ئڑ دیگاس آن خیبر نے پوش موگو باگو کھاں بھت بلُس۔

آ مطالبه تهون ده حضرت ابوبكر صديق اى رسول الله صلى الله عليه وسلم اع حديث مباركه: "نحن معاشر الانبياء لا نورث ماتركنا صدقه" حواله داؤ آن فدك اع زمينے انتظام حُكمتے تحويل ده قائم پهتاؤ۔ آ حديثے حواله جي پتو حضرت فاطمہ الله او تومي مطالبه ست دُبار نه تهيگي۔ حضرت عمر فاروق اع وخ ده ييٹا فدك اع يهُودِيان پير تهے شام ئر ڇيٹيگه۔ حضرت عثمان رضى الله عنه اع دور ده گه فدك اع معامله اج اداتهاسُو۔ اج آ انتظام حضرت علی گه امام حسن اے وخ ده گه آ سے انتظام اجداته پهت بِلُس آن حضرت علی اع تومی خلافت اع دور ده گه آ سے انتظام آؤلاتور حاؤله نه تهاؤس۔

صیح بخاری شریف، جلد 26،12\_ <sup>350</sup>

امام بيهقى، سنن كبرى، حبلد6،ص: 300\_ <sup>351</sup>

محمد بن سعد، طبقات ابن سعد، جلد8، ص: 17\_

صحیح بخاری (ترجمه: مولوی داؤد)، جلد 5، حدیث 4240-4241؛ این الی قتیه، الامامت والسیاست، جلد 14\_ <sup>353</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 144

\_\_\_\_\_

اج دآته مدینه شریفَرُ ایله ست قطعات زمین کهاں یہودی بن نضیر قبیلاجیْ ہَتُر آلاس، آسه تمام قطعات گه فدک ائے زمین حضور صلی الله علیه وسلم ایْ تومیْ ضوررِّیات گه حجتو کِرِیا توموْ قبضه ده پهتیگاس۔ کوئے خیبر علاقه ده اُزمُکے قطعاتس کهائیٹے آمدنے پوشموگو باگو نبی علیه اسلام اُرُّ ہشِیسُوْ۔ جہاد ده کهاں مال ایسیْ اسس ده گه باگو بیسوْ، آ بُٹیْ آمدنے مصرف آئے سُوْ:

- تومیْ ذات مبارک، تومیْ اہل و عیال، ازواج مطہرات گہ تمام بنی ہاشموڑ آ آمدنجیْ جوْ نہ جوْ عنایت تھینکس؛
  - مداچهي، باچهو، سفيرو مدڇهيارے اخراجات گه اديؤ تام بَينَس؟
    - ا حاجت مند گه غریب غُربو امداد گه ادیؤ بیسی؛
  - جہاد اے اخراجات گہ آیوک مُلی اٹون گہ آ پاؤ پائیسہ جی بیسو؛
  - آ سِجيْ مجاہدِينو امداد بِيسىْ، ضورڙتر آيوک، اشپوئر، اُخو آگى اڻينس؛
    - اصحاب صفہ ائے ضورریات گہ سیٹے مصارف؛
    - صدقاتو کهاں مال اِیسی، حضورﷺ سہ اسسِجی جوک نہ ہراسُوْ۔

آ مصارفوجی معلوم بینی چہ آئے سے آمدن حضور صلی الله علیہ وسلم ای تومی ذاتی مفادے کِرِیا استعمال نہ تھیگاس بلکہ الله تعالیٰ اے پوْن دہ خرچ تِھیسُوْ۔ کھاں وخ دہ حضور الله عنہ اے آمدن اج دہ حضور الله عنہ اے آمدن اج مصارفو مجی کماؤ کھاں حضور اللہ عنہ اے آمدن اج مصارفو مجی کماؤ کھاں حضور اللہ عنہ اومی جودُن دہ کمیسُوْ۔

210 ہجری دہ ایک فرمان ائے تحت امیر المؤمنین مامون عبداللہ بن ہارون الرشید ائے حُکم گئ فدک اے زمین حضرت فاطمہ اللہ ائے وارثانوڑ حاؤلہ بِلی مگر المامون ائے

## أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 145 -

\_\_\_\_\_\_

مرگ جي پتو كره متوكل على خليفه بِلوْ توْ سه سيْ فدك اعْ زمينے انتظام ست دُبار المامون جيْ مُڇهنيْ حالت ده مرك تهاؤ<sup>354</sup>۔

فضیلت: امام بیہقی سہ الشعب دہ حضرت ثوبانؓ (حضورﷺ آزاد تِهیلوْ غولام) جی روایت تهینن چہ حضورﷺ کُدیڑ بوجون بِلہ توْ تومہ اہل گہ عیال مجی بُٹُج پتو حضرت فاطمہﷺ سے مؤش کال تهینس، آن سفرِجیْ مرک بوئے آلہ توْ بُٹُج مُڇهو حضرت فاطمہﷺ دیْ بوجنس 355۔

حضرت عبدالله بن زبير في سه بيان تِهينوْ چه رسول الله صلى الله عليه وسلم اى رجيگه: "بر شک فاطمه في می تَنَر باگن، سه سر تکليف دی خِيز سه موْر تکليف دي خِيز سه موْر تکليف دي خِيز سه موْر کوينوْ 356".

امام امام طبرانی سه صحیح راویاتُجی حضرت عائشه ﷺ جی روایت تِهینوْ، حضرت عائشه ﷺ می روایت تِهینوْ، حضرت عائشه ﷺ بی افضل کوئے گه نه پشیسِن بیل سیٹے مالوْ (حضورﷺ) جی 358"۔

امام بيهقيّ، السنن الكبرى جلد 1، ص: 26؛ مسند احمد بن خبل، جلد 5، حديث: 275؛ سنن الي داؤد، جلد 87،4؛ امام محمد بن يوسف، 285-سيرت خير ُالعباد، (ترجمه پروفيس ذوالفقار على ساقى) جلد 1، ص: 80-

بلاذري، فتوح البلدان، ترجمه ابوالخيرمود ودي،ص:67\_ <sup>354</sup>

مند احمد بن تنبل، جلد 4،5؛ متدرك حاكم، جلد 3،00: 173- ترمذي، الجامع لصحح، جلد 5، 698؛ 356

صحیح بخاری، 1361:3 رقم 1374:3510 و 3556: صحیح مسلم 1903:3، رقم 2449: امام طبرانی، آمجم الکبیر، جلد 357 صحیح بخاری، 1361: رقم 3574:350 صحیح بخاری، 2449: النصاب بطد 8، ص 356۔ 22، ص:404: ابن فیجر عسقلانی، الاصاب بطد 8، ص:56۔

امام محمر بن يوسف، سيرت خير اُلعباد، (ترجمه يروفيسر ذوالفقار على ساتى) جلد 11،ص: 80-

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - المُواتُ المُؤمنِين كَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ

-----

### مناقب حضرت فاطمه الزبراطليكا

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه : أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَمُرِّ بِبَابِ فَاطِمَة سِتَّة أَشُهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلاة الْفَجْرِ ، يَقُولُ : الصلاة! يَا أَهْلَ الْبَيْتِ (إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَ كُمْ تَطْهِيرًا).

"حضرت انس بن مالک جی روایتِن چه شه موس بُجَیش نبی اکرم الله ای آ معمولُس چه لوشکیئی نمازے کِرِیا نکھزنَس آن حضرت فاطمہ ای درجی لگیْجون رزنَس: وو اہل بیت! نماز قائم تِهیا (آن تے آ آیات مبارک پڑینَس: وو اہل بیت الله تعالیٰ کھوش بینو چه خھو جی (ہر قسمے) آلودگی دور (پیر) تھی آن مجھو مڑنی شان گی پاک صاف تھی <sup>359</sup>"۔ (آ حدیث امام ترمذی گه امام احمد ای روایت تھیگان)۔

عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَة : أَنِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : فَاطِمَة بَضْعَةٌ مِنِي، فَمَنُ
 أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي.

حضرت مسور بن مخرمہ علی جی روایتن چہ حضور اللہ ای ارشاد تھیگہ: فاطمہ می جسمے پُھسُروْن ۔ بیہ جیئی بیس خیا تھاؤ تو سہ سی موں خیا تھا<sup>360</sup>" (متفق علیہ)

عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَة : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَ هُوَ يَقُولُ : إِنَّ بَنِي هِشَامِر بُنِ الْمُغِيْرَة اسْتَأَذَنُونِ أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيٍّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ. فَلا آذُنُ لَهُمْ. ثُمِّ لا آذُنُ لَهُمْ . وَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم : فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي. يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَ يُؤْذِينِي مَا آذَاها ـ
 يُؤْذِينِي مَا آذَاها ـ

امام ترذى، سنن ترذى، كتاب تغيير القرآن، حديث: 3206؛ امام اتحد بن عنبل، مند احمد، جلد 3،0: 285،259، فضائل الصحابة، 2 /761، حديث: 1341،1340؛ امام ابن ابي شيبه، المصنف، جلد 6،0: 388، حديث: 32272؛ متدرك الحاكم، جلد 3،0: 4748، حديث: 4748، حدیث: 4748،

صحيح بخارى، كتاب المناقب، جلدد، ص:1361، دهديث:3510؛ كتاب المناقب، باب: مناقب حضرت فاطمه، جلدد، ص:1374؛ كتاب المناقب، باب: مناقب حضرت فاطمه، جلدد، صحيح مسلم، كتاب فضاكل، باب فضاكل فاطمه بنت نبي صلى الله عليه وسلم، جلدد، ص:1903 - حديث: 2449؛ امام ابن ابي شيه، المصنف، جلده، ص:388، حديث: 3226؛ امام طبر اني، مجمم الكبير، ص:404،202 حديث: 404،202؛ امام طبر اني، مجمم الكبير، ص:404،202 حديث: 1012

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 147

\_\_\_\_\_

"حضرت مسور بن مخرمہ ای روایت تھاؤں چہ سہ سی حضور شی منبرِجی آ روزن دہ شہ ٹیلونس: بنی ہشام بن مغیرہ ای تومی دی علی سے زبائل تھونے کِرِیا موجی اجازہ لُکھاؤن۔ موس سہ سڑ اجازہ نہ دیمس، دُوبار موس سہ سڑ اجازہ نہ دیمس، تو اجازہ نہ دیمس آل حضور شی ای آگہ رجیگہ: می دِی می جیبار موس سہ سے اجازہ نہ دیمس۔ آل حضور شی آل سہ سے تکلیف سہ موٹ جسمے باگن، سہ سے غمجنی سہ موں غمجن تِھینی آل سہ سے تکلیف سہ موٹ تکلیف دِینی آدن ہے امام ابن ماجہ اے روایت تکلیف دِینی آدن ہے امام ابن ماجہ اے روایت تھیگان)

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم
 إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِ وِيإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِهَة، وَأُولُ مَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَالِمَ فَاطِهَة.

"نبی علیہ السلام اے آزاد تھیلو غولام حضرت ثوبان شی سہ رزنن چہ نبی اکرم شی کرہ گئی سے مؤش کال تھے گہ سفرے ارادہ تھیگہ تو تومہ اہل گہ ایال مجی بنٹجی پتو جیئے سے مؤش کال تھے روان بینس، سہ حضرت فاطمہ شی بیسی آن سفرجی مرک بوئے آیی بُٹج مُچھو جیئے دی بوجنس سہ فاطمہ شی بیسی 362" (آ حدیث امام ابوداؤد گہ امام احمد بن حنبل ای روایت تھیگان)۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِفَاطِمَة اللَّهُمِّ، إِنِّي أَعِيْدُ أَعَابِكَ وَ ذُرِيّتَهَا مِنَ النَّهِيْطَانِ الرِّجِيْمِ.

صحيح مسلم، كتاب الفضائل باب: فضائل فاطمه بنت محمد مثل تلقيق مجلد 4، ص: 1902، حديث: 2449؛ سنن ترندى، كتاب المناقب، 2071؛ باب فضائل فاطمه بنت محمد مثل تلقيق مبلد 5، ص: 698؛ سنن ابوداؤد، كتاب الذكاح، جلد 2، ص: 226، حديث: 3861؛ سنن ابن ماجه، كتاب الذكاح، باب الغيرة، جلد 1، ص: 643، حديث: 1998؛ امام نسائى، السنن الكبرى، جلد 5، ص: 741، حديث: 1328، سنن ابن ماجه، كتاب الذكاح، باب الغيرة مبلد 1، صنداحمد بن عنبل، جلد 4، ص: 328، فضائل الصحابة، جلد 2، ص: 756، حديث: 1328،

سنن ابو داؤد، جلد4، ص: 87، حديث: 4216؛ امام احمد بن تنبل، مند حنبل، جلد5، ص: 275، بيبقي، سنن الكبري، جلد1، ص: 26\_<sup>362</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 148

\_\_\_\_\_\_

"حضرت انس بن مالک شی سه بیان تِهینوْ چه نبی اکرم شی ای حضرت فاطمه شی گر خصوصی دُعا تهیگه: وو الله! مؤس (تومیْ) آ (دِی) گه سه سے آؤلات شیطان مردودِجیْ تهوئی پناه ده دیمَس 363". (امام طبرانی گه امام ابن حبان ایْ نقل تهیگان)

عَنْ أُمِّرِ سَلْمَي رضي الله عنها، قَالَتُ: المُتَكَتُ فَاطِمَة سلام الله عليها شَكُواهَا الِّتِي قُبِضَتْ فِيهِ، فَكُنْتُ أُمُرِّضُهَا فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثُلِ مَارَأَيْتُهَا فِي شَكُواهَا تِلْك. قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلَيٌّ رضي الله عنه لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ: يَا أُمِّهُ، اسْكُبِي لِي غُسُلاً، فَسَكَبْتُ لَهَا غُسُلاً فَاغْتَسَلَتُ كَأَحْسَنِ مَارَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمِّ قَالَتْ: يَا أُمِّهُ، أَعْطِينِي. ثِيَابِي الجُدُد، فَأَعْطِينُهَا، فَلَبِسَتْهَا، ثُمِّ قَالَتْ: يَا أُمِّهُ، قَطِينِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ البَيْتِ، فَفَعَلْتُ وَاضُطَجَعَتُ وَاسْتَقْبَلَتُ القِبْلَة، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَيِّهَا. ثُمِّ قَالَتْ: يَا أُمُّهُ، إِنِّي وَرَاشِي وَسَطَ البَيْتِ، فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعَتْ وَاسْتَقْبَلَتُ القِبْلَة، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَيِّهَا. ثُمِّ قَالَتْ: يَا أُمُّهُ، إِنِّي وَسَطَ البَيْتِ، فَفَعَلْتُ وَاضُطَجَعَتُ وَاسْتَقْبَلَتُ القِبْلَة، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَيِّهَا. ثُمِّ قَالَتْ: يَا أُمُّهُ، إِنِّي مَنْ الله عنه مَعَانَهُا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَأَخْبَرْتُهُ.

"أُمُّ المُومنِين حضرت امّ سلمه الله سلمه الله الله والله المُومنِين حضرت فاطمه الله مرض الموت ده مبتلا بلی تو موس سینے تیمارداری تھمسِس۔ نجوڑتِیائے آتام وخ ده کچا بُجَیش موں پشیس ایک چھک لوشکِجی سینے حالت شِنا مڑنی سی۔ حضرت علی الله جو کوم گه بُچُڑ گِیاس۔ حضرت فاطمہ او رجیگی: وو ماں! می غسلے کِرِیا ووئی الیّیا۔ موں ووئی الیس۔ کچا بُجِیش موں پشیس سه سو لئی مڑنی شان گی غسل تھیگی۔ تے رجیگی: وو ماں! موڑ ناں پوچہ دِیا۔ موں اج اسدا تھیس آں سہ قبلہ رُخ ہوئے ڑیک بلی، بت کھول مبارک کھری بدیگی آن پھری رجیگی: وو ماں چیئے میں وفات بُو، موں (غُسل تھے) پاک بِلیْنس، آگی موں کوئیسگہ نہ پھزگون تھہ، ییہ میں وفات بُو، موں (غُسل تھے) پاک بِلیْنس، آگی موں کوئیسگہ نہ پھزگون تھہ، ییہ

امام ابن حبان، صحیح ابن حبان، حبله 15، ص: 394، 395، حدیث: 6944؛ امام طبرانی، معجم الکبیر، حبله 22، ص: 409، حدیث: 2225؛ امام ابن جوزی، تذکر ة الخواص، حبله 1، ص: 277-57، حدیث: 2225؛ امام ابن جوزی، تذکر ة الخواص، حبله 1، ص: 277-

### 

\_\_\_\_\_\_

اج اسدی سہ سے وفات بِلیْ۔ امّ سلمہ ﷺ سہ رزانیْ تے حضرت علی ﷺ آلوْ توْ موْں سیٹوڑ بُٹوْ جو رجیس 364"۔ (آ امام احمد بن حنبل ایْ روایت تھاؤن)

ویصیات: مرگِجیْ مُچھو حضرت فاطمہ اللہ انے آ ویصیاتِس چہ سینے مخالف جگوڑ سینے جنازہ ائے نماز گہ کفن دفن دہ ٹل بونے اجازہ نہ دِجون تھہ آن سینے مُڑے راتیئے تھپ دہ کھٹون تھہ 365۔

- 1. می مرگِجی پتو می سزے دِی امامہ سے زہانل تِھیا تو می بال چھل سمٹِجِن؟
  - 2. می مُڑے تابوت دہ وی کھٹوئن؛
  - 3. می مرگ گه جنازه جی اسه جک نه پهتونان کهائیٹا موسے تیر کے تھیگان۔

وفات: حضرت فاطمه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وفات جي پتو شه موز بُجيش جودِس 36 مضان 11 بجرى ده بِلي امام بجيش جودِس 36 مضان 11 بجرى ده بِلي امام جعفر صادق آك وفات سه شُمبه چهك 36 مضان 2 گه بورى موز عمر ده وفات بلي 368 سيس آگه رزئن چه حضرت فاطمه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وفات جي پتو دُو گه بورى موز جودِس وفات جي پتو دُو گه بورى موز جودِس وفات جي پتو دُو گه بورى موز جودِس و

اين شهر آشوب، مناقب آل الى طالب، جلد 3، ص: 137\_

امام احمد بن حنبل،مند عنبل، جلد 6،ص: 461، حديث: 27657،27656، طبري، جلد 1،ص: 1036؛ بيشي، مجمع الزوائد، جلد 9، <sup>364</sup>

ص:210؛ ابن اثير، اسد الغابه، جلد7،ص:221-

ابن شهر آشوب، مجمعُ الفضائل (كتاب متطاب) جلدسوم، ترجمهُ ولانا ظفرحسن، ص: 27\_ 366

المام محمد بن يوسف، سيرت خير ُالعباد، (ترجمه پروفيس ذوالفقار على ساقى) جلد 11،ص: 85- <sup>367</sup>

يعقوب كُليني، كتاب متطات الثاني (اصول كاني، ترجمه مولانا سير ظفرهن نقوي) جلد 3، ص: 39- <sup>368</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَم دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 150 -

\_\_\_\_\_

غُسل: مرگر وخ ایلیلوْ توْ حضرت فاطمه او اسماء بنتِ عمیس کو (ابوبکر کی اُئے دات) ویصِیات تھیگئ چہ سیْس ووئی جیْ نِکھلی، وفات جیْ پتو حضرت اُئے جمات) ویصِیات تھیگئ چہ سیْس ووئی جیْ نِکھلیگہ اسماء بنتِ عمیس کی حضرت سلمہ کی مضرت اُمّ رافع کی او ووئی جی نِکھلیگہ آل حضرت علی کی ای ووئی بنبس تھاؤ 60 مگر امام جعفر صادق کی منقولِن چہ ووئی جیْ حضرت علی کی ای نِکھلاؤس 370 ۔

شرح المجع ائے حوالہ گئ ردالمحتار 371دہ مذکورِن چہ مُڑیڑ غُسل حضرت اَمّ ایمنّ او دیگِس آن ووئیر انتظام حضرت علی یُو تھاؤس372۔

امام جعفر صادق جى كهوجيگه چه حضرت فاطمة ئر غُسل جيئى داؤ؟ سينًا رجيگه: "غسلها اميرالمؤمنين، لانها كانت صديقة، و لم يكن ليغسلها الا صديق" (ترجمه: "مومنو سپه سالارى (على ) يُو غُسل دياؤ، تے چه فاطمة ايک معصومِس آن معصوم بيل معصوم جى مُتوْ كوئر سه غُسل نه دوبانو"373ء

غسلرِ بارَد راجع قول اسه نوْ كهاں تم مُڇهو لُكجِلُن.

جنازہ جیئی تھیاؤ: کوئے سہ رزنن جنازہ اے نماز حضرت علی ای تھیاؤس آن کوئے سہ حضرت عباس ﷺ گہ رزنن حضرت سہ آگہ رزنن حضرت

مجر يعقوب كُليني، كتاب مستطات الشافي (اصول كافي، ترجمه مولانا سير ظفر حسن نقوى) حبلد 3، من -41 \_ <sup>370</sup>

باقرمجلسي، بحار الانوار، ص: 184؛ عوالم، جلد 11، ص: 260 \_

مرأة المناجيج، جلد8، ص: 393\_ <sup>369</sup>

آ کتاب درمختارے شرح نیْ کھاں سڑ فتاویٰ شامی گہ تھیئن۔ <sup>371</sup>

قاوی محود بیر، جلد 4، ص: 543 <sub>م</sub>

اماع بدالرحمن ابن جوزي، "النبي الظاير -سيرت خير البشر"، ترجمه فتى محم عليم الدين نقشبندي، ص: 84\_ 374

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 151 -

\_\_\_\_\_\_

مختلف روايتو مجي مرگر وخ ده فاطمه الله الله عمر 29، 30 يا 35 كال پشينَن الجماع 35 كالو عمر جانوْ۔ امام جعفرصادقُ سه عمر كم پشِينوْ 376 ـ

ویصِیاتے مطابق حضرت فاطمہ اللہ واتیئے و خدہ جنت البقیع سِرئی دہ اسپاریگہ۔ اخسر جک گہ مشہور روایتو مطابق حضرت فاطمہ اللہ اے مُڑے جنت البقیع سِرئی دہ کھٹیگاس<sup>377</sup>۔ کوئے روایتو مجی آگہ رزنن چہ سیٹے اصل قبرے کِھن دہ دِبو (40) مُئتہ قبری کھوئیگاس تے چہ اصل قبر معلوم نہ بوبا 378۔ کتاب "الکافی" دہ لِکِیلِن حضرت علی اللہ ای حضرت فاطمہ اللہ واتیئے و خدہ کھٹے آن قبرے نکھو نہاؤں چہ جیئر اصل زائی معلوم نہ بوبائی 379۔ امام رضا جی منقولِن حضرت فاطمہ اللہ تومو گور کھٹیگاس 380۔ کوئے روایتو مجی آگہ رزنن چہ حضرت فاطمہ اللہ اے مُڑے سیٹے کھٹیگاس 381۔ کھٹیگاس و خدہ عمر ابن عبدالعزیز ای مسجد نبوی شیلریاؤس تو اسہ گور کھٹیگاس 181ء۔ کھان و خدہ عمر ابن عبدالعزیز ای مسجد نبوی شیلریاؤس تو اسہ گور کھٹیگاس 581ء۔

محر بلال قادري هيرت فاطمه الزهرا،ص:163\_ <sup>375</sup>

يعقوب كُليني، كتاب متطات الثاني (اصول كاني، ترجمه مولاناسيد ظفرهن نقوي) جلد 3، ص: 39- 376

شيخ عبدالحق محدث دہلوی،مدارج النبوۃ۔

جرير الطبري، دلائل الامامته - 378

يعقوب كُلينى، كتاب مستطات الشانى (اصول كانى، ترجمهُ ولاناسْظِفر حسن نقوى) جلد 2،،ص: 40\_ <sup>379</sup>

يقعّب كُليني، كتاب متطات الثاني (اصول كاني، ترجمه مولانا ينظِفر حسن نقوي) حلد 3، ص: 44\_ <sup>380</sup>

يعقوب كُليني، كتاب سنطات الشافي (اصول كافي، ترجمه مولانا فيففر حسن نقوى) جلد 3، ص: 40- 381

مناقب ابن شهر آشوب.

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله عليه عليه المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله عليه الله عليه المائية الم

\_\_\_\_\_\_

مُؤرّخین سه رزنن نماز جنازه حضرت علی فی تهیاؤس 383 جنازه ده کوئے مُته جگا گه شرکت تهیگاس بیٹو مجی حضرت امام حسنؓ، حضرت امام حسنؓ، حضرت عباسؓ بن عبدالمُطلّب، حضرت مقدادؓ، حضرت عمارؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت عبدالله بن مسعودؓ گه حضرت فضل بن عباس شاملس 384۔

شیعہ علماء سہ آ موڑج اختلاف گہ انکار تھینَن چہ حضرت فاطمہ اُنے جنازہ ائے نماز جنازہ مگر مُؤرّخین گہ سیرت نگار سہ رزنَن نماز جنازہ ابوبکر صدیق اُن تھیاؤس۔



جنت البقيع ده حضرت فاطمه رضي الله عنها احْ قبر

مشهور كتاب البدايه والنهايه ده لِكِيلِن: ''وكان الذي صلى عليها زوجها على، وقيل عمها العباس، وقيل أبوبكر الصديق'' (ترجمه: حضرت فاطمه الله الله عنه اي تهياؤ، آن رجيگه چه سيتنے بِحي حضر عباس رضى الله عنه اي پرياؤ، آن رجيگه چه صديق رضى الله عنه اي پرياؤ <sup>385</sup>. يعنى مختلف جك سه رجيگه چه حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه اي پرياؤ <sup>385</sup>. يعنى مختلف جك سه

بلاذري، انساب الانثراف، جلد 2، ص: 34؛ طبرى، تاريخ الامم والملوك، جلد 2، ص: 473\_

اربلي، كشف الغمته فيمعرفته الائمته، جلد 2،ص: 125\_ 384

البدايه والنهايه ، جلد 6، ص: 367

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 153 -

\_\_\_\_\_

تومیْ تومیْ زائی دہ چوبٹو رزنن مگر راجح قولُن آئے نوْ چہ جنازہ اےْ نماز حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ایْ تھیاؤس۔

سيرت نگار محمد بن سعد سه طبقات ابن سعد ده رزانوْ: "عن إبراهيم قال: صلى أبو بكر الصديق على فاطمة بنت رسول لله صلى لله عليه وسلم فكبر عليها أربعاً"

(حضرت ابراہیم نخعی جی مروی نی، سیْس رزانوْ چہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ ایْ حضرت فاطمہ بنتِ رسول الله ﷺ ایے جنازہ ایے نماز تھیاؤس 386۔

امام شعبی جی منقولِن چہ: ''عن الشعبی قال: صلی علیها أبو بکر رضی لله عنه وعنها '' (حضرت ابو بکر صدیق ؓ ای حضرت فاطمہ ﷺ ةائے نماز جنازہ پڑیاؤ <sup>387</sup>)۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی سہ مدارج النبوۃ دہ رزنَن: 'ایک قول آئے نوْ چہ جنازہ اے نماز حضرت علی ایْ تھیاؤس مگر روضہ الاحباب دہ مذکور روایاتُجی معلوم بینی چہ حضرت ابو بکر صدیق وی جنازہ اے وخ دہ حاضر بلاس، آن صرف سیٹا جنازہ اے نماز تھییگاس، سیٹوجی علاوہ اسہ وخ دہ اسدی حضرت عثمانؓ، حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ گہ حضرت زبیر بن عوامؓ گہ اسِلہ888"۔

امام بيه قى سه سنن الكبرى ده تومى سند كى نقل تهينَن: "عن الشعبى: أن فاطهة رضى لله عنه فقدمه يعنى فى عنها لها ماتت دفنها على رضى لله عنه ليلا، وأخذ بضبعى أبي بكر الصديق رضى لله عنه فقدمه يعنى فى الصلاة عليها"

محربن سعد، طبقات ابن سعد، جلد 8، ص: 24\_

محر بن سعد، طبقات ابن سعد، جلد 8،ص:24\_ <sup>387</sup>

مدارج النبوة ، جلد 2، ص: 686\_ <sup>388</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 154 -

\_\_\_\_\_

(امام شعبی جی مروی نی چه کهاں وخ ده حضرت فاطمہ اُنے اُنے وصال بِلیْ تو حضر علی رضی الله عنه ای مُڑے رات کهٹاؤ آن جنازه ائے کِرِیا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مُچهوڑ تھاؤ (88)۔

کَهس وخ ده حضرت فاطمہ اللہ اے قبرِجی روضہ کہ سنِیلُس کهاں 8 شوال 1344 ہجری ده سعودی حُکمتو پهوٹیگِن 390۔

مصحف فاطمه فی : ابل تشیع عقیده ائے مطابق بیٹے امام زمان دی "مصحف فاطمه فی" : ابل تشیع عقیده ائے مطابق بیٹے امام زمان دی "مصحف فاطمه فی ایک کتاب گه بنی، کهانس ده حضرت فاطمه نوم گئ مشهور حضرت علی فی بتی لِکجی محفوظ تِهجِلاس 392 "مصحف فاطمه" نوم گئ مشهور کتاب کلیجانی 393 آن قرآن پاکِجی چیگون بڑی کتابن۔ آکتاب کهان اہل شیعه ائے بنیز ده بڑی مذہبی کتابن۔

شیعه عالم محمد باقر مجلسی سه تومی کتاب جلاء العیون جلد1، صفحه 158 ده لِکِینوْ: "جبرائیل علیه السلام غمجنی وخ ده حضرت فاطمه الله ده وزنس آن سیتو سے مؤسّ کال تھینس۔ اسه مؤسّ کال حضرت علی سه لِکیؤ بوجنس، ادی بُجیش چه

شيخ رملي، وسائل الشيعه ، حلد 14، ص: 368 - <sup>391</sup>

السنن الكبرى، جلد4،ص:46؛ كنز العمال جلد 12،ص: 515؛ مام جلال الدين سيوطى، مند فاطمه الزهرا، ترجمة عبدالجميد مدنى،ص:152\_ <sup>389</sup>

ذيشان حيدر جوادي، نقوش عصمت <sub>-</sub>

الصفار، بصائر الدرجات، ص: 152\_ 392

الصفار، بصائر الدرجات، ص:153\_

### أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ .... مؤلف: رازول كوبستاني - 15.

\_\_\_\_\_

ایک بڑی کتاب جمع بِلی کهانس ده اِی وخ گه اخرت بُجَیش آیون واقعات گه حالات لِکِیلان، آن اسه کتاب آ وخ ده قائم امام تشیع دی محفوطن 394".

محقق گه مؤرخ محمد یعقوب کُلینی مشهور کتاب "الکافی" گه حسن بن فروغ صفار ائے کتاب "درجات الکبریٰ" دہ لِکِیلِن چہ: "مصحف فاطمہ" ادا مطالبوجی مشتمل کتابِن کهاں حضرت فاطمہ الله اکے شُٹِلی آن حضرت علی ہتی لِکریگی وقلام اہل تشیع علماء سه رزنن "مصحف فاطمہ الله" آئمہ معصومینو دی محفوظِن، ہر امام سه تومی عُمرے آخر دہ اکو پتو اِیی امام کُر حاؤلہ تِهیؤ بوجاسو وقلام ایل آئمہ معصومینجی مُتو کوئے گه منورو آکتاب بُجیش نه اُچهبانو، نیں حاصل تهوبانو، نیں علمو مطابق آ وخ دہ آکتاب سیٹے امام زمانہ دی موجُودِن وقلام۔

شیعہ علماء آ موڑے قائلن چہ "مصحف فاطمہ" دہ اسہ موڑی لِکِیلان کھاں حضرت فاطمہ ﷺ ای تومو ہت گی لِکاؤن <sup>988</sup>۔ شیعہ طبقہ فکر سے رزنن "مصحف فاطمہ" اے درجہ نیں قرآنے نو آن نیں ییہ سے بنیادی احکام، حلال گہ حرام جان مگر آ کتاب دہ پتکالے آیون حادثات گہ واقعاتو بارد خبروجی مشتمل کتابن <sup>998</sup>۔

مجد ماقر مجلسي، حلاء العيون، ترجمه سدعبد الحسين، حلد 1، ص: 158- <sup>394</sup>

معموري، كتاب شاى فاطمه؛ ص: 561؛ الصفار، بصائر الدرجات، صفل 154، 157؛ ليتقوب كُليني، اصول 187، 186؛ كأني، جلدا، ص: 187، 186.

يعقوب كُليني،الكافي، حلد 1،ص:241\_ <sup>396</sup>

ابوجعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار، بصائر الدرجات الكبر كل، ص: 173-181؛ الصفار، بصائر الدرجات، صص 154، <sup>397</sup>

<sup>157؛</sup> يعقوب كُليني، اصول كافي، جلدا، ص: 187، 186\_

مهدوي راد، مصحف فاطمه، ص 73؛ الصفار، بصائر الدرجات، ص153-155\_

الصفار، بصائر الدرجات، ص: 157،156\_ <sup>399</sup>

### أمهاتُ المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله عليه عليه المُؤمنِين كَه دُخترانِ محمد الله الله عليه المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين على المؤمنين المؤ

\_\_\_\_\_\_

اہل سنت علماء سہ رزنَن ادَئی کتاب کھاں سِجیْ عقیدہ چھورون ختمِ نبوت اے عقیدہ سے مِشار (ہم آہنگی) نہ بینی بلکہ ختم نبوت جیْ سوال اُتِھینوْ، تے چہ ختمِ نبوت جیْ مراد آنیْ چہ نبی علیہ السلام اے وفاتِجیْ پتو وحی سلسلہ اے در بند بِلُن آل حضور ﷺ جیْ پتو کھاں گہ مُتوْ نبی آیون نانوْ۔

کوئے علماء اہل سنت سہ آ موش رزنن چہ اہل شیعہ دی "مصحف فاطمہ" اے نُومِجی ایک مُتوْ قرآن شریفُن مگر شیعہ علماء سہ آ موْش رد تھے رزنن چہ کتاب "مصحف فاطمہ" قرآن نانی بلکہ قرآن جی علاوہ ایک مُتیْ کتابِن کھاں قرآن جی چیگُون بڑی کتابِن آن آسَس دہ قرآن اے ایک آیت گہ گہ نِش 400۔

اہل سنت علماء کرامو آ رزنی گہ ہنی چہ نبی علیہ السلام اٹے وفات جی پتو وحی نزول یا جبرائیل علیہ السلام اٹے جیئے دی وزون یا سیٹے نزول بونے در ہمیشہ کِرِیا بن بِلُن۔ آ بُٹوْ جوْ حضرت فاطمہ ﷺ گہ حضرت علی ﷺ اٹے وفات جی پتنہ مورِّن 401۔

نبی علیہ السلام ائے وفاتِجیْ پتو وحی الہی نزولے سلسلہ ہمشہ ہمشہ ائے کِرِیا بن بِلن آ وجہ گئ جبرائیل علیہ السلام ائے زمین ٹر وزون نہ وزون ائے بارد جوک گہ علم نِش۔ البت مشکوة شریف دہ اِینی چہ نبی علیہ السلام ائے زنکدنے وخ دہ جبرائیل علیہ السلام تم پتنی چوٹ زمین ٹر نزول تھاؤس آن نبی علیہ السلام کر عرض تھاؤس: "حضور! چیئے خھو (تومو خود نے دی ) روان نَت، آگئ، زمین ٹر آ می آخری پھیرانو، می مقصود تو صرف خھوست".

الصفار، بصائر الدرجات، ص153،152 فص

رازول كومهتاني سيرت النّبي صَالَةً ليُزِّي مَن عَلَيْهِ مَن 728- 401

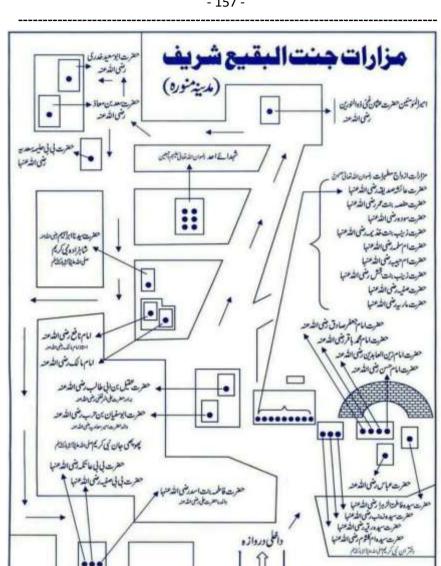

# أمهاتُ المُؤمنِين گه دُخترانِ محمد ﷺ . . . . مؤلف: رازول كوبستاني - 158 -

-----

